يَنْصُرُكَ رِجَالٌ نُوْحِي اللّهِم مِن السَّمَآءِ (الهامَ عَموودٌ)

احمد يت حاايك بطل جليل حضرت حافظ روش على صاحب فظر وشن على صاحب سيرت وسوائح

مؤلفه سُلطان احمر

#### ''صحابہ سے ملاجب مجھ کو پایا''

اورفَ مِهُ الْهُ مُ الْحَتْ ہَم بعد میں آنے والوں پران کے پاک ہمونہ کو اختیار کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس پاک گروہ کے اکثر افراد اپنے مفوضہ کام کوسرانجام دے کراس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اوران میں سے ایک نہایت مخضر گروہ ہم میں موجود ہے جواپنی عمروں کا اکثر حصہ گذار کر مُشَمُّم مَن بَیْنَظِر کے ماتحت اللہ تعالی سے ملاقی ہونے کے منتظر ہیں۔ لہذا نوجوانان احمدیت پر بیفرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس برگزیدہ گروہ سے زیادہ نوجوانان احمدیت پر میفرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس برگزیدہ گروہ سے زیادہ اگر نیکی اور تقویٰ میں ترقی کرنا ہے تو ہمیں اس برگزیدہ گروہ کی اتباع کرنا ہوگی اور ان کوادب واحترام کی نظر سے دیکھنا ہوگا۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسے اللہ نی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

'' پس جن لوگوں نے .....۔ حضرت اقدس کو قبول کی ایا اور حضور کی صحبت میں رہے وہ بعد میں آنے والوں کے لئے استاد اور نمونہ کے طور پر ہیں۔ اگر لوگ ان کی اتباع میں کریں گے تو بیضدا کا حکم ہے اور اگران کی حقارت کریں گے تو تقویٰ کے درجات میں ترقی نہیں کرسکیں گے۔''

(الفضل ٢٢ رنومبر ١٩١٩ء)

ایسے ہی پاک وجودوں میں سے ایک حضرت حافظ روش علی صاحب رضی اللہ عنہ تھے جس کے حالات زندگی اس کتا بچہ میں خاکسار نے مرتب کرنے کی کوشش کی ہے۔

### يبش لفظ

الله تعالیٰ کی قدیم سے بیسنت چلی آئی ہے کہ وہ جب دنیا میں اینے گمراہ بندوں کی رشد و ہدایت کے لئے اپنے برگزیدہ انبیاءاور ماموروں کو مبعوث کرتا ہے تو وہ انہیں بے یار و مدد گارنہیں چھوڑتا - وہ نہصرف خود انہیں ا بنی مدداورنصرت سےنواز تا ہے بلکہ الیمی نیک جماعت بھی عطا فر ما تا ہے جس کے افرادان کے اعضاءاور جوارح بن کر اس کی لائی ہوئی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کا موجب ہوتے ہیں-اسی سنت کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے مامور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کوبھی یَنٹے سُرٹک رِ جَالٌ نُوُحِی اِلَيْهِہُ مِنُ السَّمَآءِ کا وعدہ دیا اورعملی طور پرایسے صحابہ عطا فر مائے جنہوں نے ، آپ کے پیغام کی اشاعت میں اپناتن من دھن سب کچھ لگا دیا اور دنیوی حرص وآ زکوچھوڑ کر دین کے ہی ہور ہے۔ خدا تعالیٰ ان کی مالی اور جانی قربانیوں اور نیکی اورتقو کی کود کیر کرعرش پرخوش ہواا وراینے پاک کلام میں اَصْہِ حَسابَ الصُّفَةِ وَمَااَدُركَ مَااصحابُ الصُّفَّةِ كَالفاظ مِس ان كَ تعريف كَ اور رَضِيُ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُواعَنُهُ كَ قَا بَلُ فَخْرِ سِيُّفِكِيتُ سِي انْهِيل نُوازا-

یہوہ جماعت تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے اس دور میں اسلام کے احیاء کا کام لیا اور وہ اپنے اعمال افعال اخلاق عادات اطوار اور خدمت دین کے جوش اور جذبہ کی بناء پر اسلام کے دور اول کے صحابہ مثیل قرار پائے -حضرت مسے موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام خود فرماتے ہیں:

# خدا تعالیٰ نے صدق سے بھری ہوئی روحیں مجھے عطا کی ہیں

حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام فرماتے ہيں:

''میں اس بات کے اظہار اور اس کے شکر کے اداکر نے کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ خدا تعالی کے فضل وکرم نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا - میر سے ساتھ تعلق اخوت پکڑنے والے اور اس سلسلہ میں داخل ہونے والے جس کوخدا تعالی نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے - محبت اور اخلاص کے رنگ سے ایک عجیب طرز پر رنگین ہیں - نہ میں نے اپنی محنت سے بلکہ خدا تعالی نے اپنے خاص احسان سے میصد ق سے بھری ہوئی روحیں مجھے عطا کی ہیں -'' (فتح اسلام)

''میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم ایک لاکھ آدمی میری جماعت میں ایسے ہیں کہ سپچ دل سے میرے پرا بمان لائے ہیں اور اعمال صالحہ بجالاتے ہیں اور باتیں سننے کے وقت اس قدرروتے ہیں کہ ان کے گریبان تر ہوجاتے ہیں۔ میں اپنے ہزار ہا بیعت کنندوں میں اس قدر تبدیلی دیکھا ہوں کہ موسیٰ نبی کے پیروان سے جوان کی زندگی میں ان پرا بمان لائے شے ہزار ہا درجہ ان کو بہتر خیال کرتا ہوں اور ان کے چہروں پر صحابہ کے اعتقاد اور صلاحیت کہتر خیال کرتا ہوں اور ان کے چہروں پر صحابہ کے اعتقاد اور صلاحیت ہوں۔ ہاں شاذ و نا در کے طور پر اگر کوئی اپنے فطرتی نقص کی وجہ سے صلاحیت میں کم رہا ہوتو وہ شاذ و نا در میں داخل ہیں۔'' (الذکر الحکیم نمبر ہم ص کے ا

خاکسار کو ذاتی طور پر حضرت حافظ صاحبؓ کی یاک زندگی کا مشاہرہ کرنے کا موقعہ نہیں ملا کیونکہ آپ کی وفات کے وفت میری عمر قریباً یا نچ سال تھی۔ لہٰذا خاکسار نے اس مضمون کی تیاری اور ترتیب میں جماعت احمدیہ کے موقر اخبارات، الحكم، بدر اور الفضل اور رسائل ميں سے "ريويو آف ریدیے جنز ''کے پرانے فاکلوں سے مردلی ہے۔خاندانی حالات کےسلسلہ میں حضرت حافظ صاحبؓ کے قریبی رشتہ داروں محترم پیرفیض احمد صاحب کیمبل پور، مکرم کیپٹن محمد اسلم صاحب ربوہ، استاذی امحتر م حافظ مبارک احمد صاحب سابق پروفیسر جامعه احمدیداورمحتر مه استانی مریم بیگم صاحبه بیوه حضرت حافظ صاحبؓ سے کافی حد تک مدد لی ہے۔ نیز مکرم مولوی عبدالرحمان صاحب انور اسشنٹ پرائیویٹ سیکرٹری حضرت اقدس اور مکرم مولوی محد حسین صاحب فاضل حال پروفیسر کلیتہ الطب جامعہ احمد سے ملاقات کے دوران بعض معلومات حاصل کیں اور شجر ہ نسب آپ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک نو جوان مرم مختاراحمصاحب سے ملاہے جواس کتا بچہ میں شامل کردیا گیا ہے۔

بہرحال خاکسار نے اپنی طرف سے حضرت حافظ صاحب ؓ کے سوائی حیات کے سلسلہ میں تمام ضروری امور دریافت کر کے انہیں کیجائی صورت میں مرتب کرنے کی کوشش کی ہے۔اگراحباب سے پیند فر مائیں تو خاکسار کے لئے دعا کریں اوراگراس میں کوئی کمی نظر آئے تو اس سے از راہ کرم مطلع فر مائیں تا کہ آئندہ اس کی اصلاح کی جاسکے۔مقصود صرف یہ ہے کہ احباب جماعت اپنے جلیل القدر بزرگوں کے حالات کاعلم حاصل کریں اوران کے نیک نمونہ کو اپنے لئے مشعل راہ بنائیں۔اللہ تعالی ہم سب کواس کی تو فیق عطا فر مائے۔آئین۔(مولف)

ڈال دیا اور رشد وہدایت کا فریضہ بجالا نے لگا اور قریباً ۱۰۵ سال کی عمر میں اس دنیائے فانی میں گذار نے کے بعد ۸۸ر بچے الا ول ۲۰ واپنے ما لک حقیق سے جاملے – فتح پورگا وُں کوہی آپ کا مدفن ہونے کا فخر حاصل ہوالیکن چند سالوں کے بعد جب دریائے چناب نے اپنارخ اس گاؤں کی طرف پھیرا تو یہ گاؤں اس کی لہروں کی تاب نہ لا سکا اور دریا کا ایک حصہ بن گیا – آپ کے مریدوں نے آپ

کے تا بوت کو فتح پور سے نکال کر قریب ہی ایک گا وُں رنمل نا می میں دفن کیا اور ہیں

آپ کامقبره تغمیر کیا-

رنمل اڑھائی تین ہزار نفوس کی آبادی پر مشمل ایک گاؤں ہے جو گرات پھالیہ روڈ پر گرات سے قریباً ہیں کوس جانب غرب اور پھالیہ سے قریباً آٹھ کوس جانب شرق واقع ہے۔ سر گودھا گجرات روڈ پر واقع پولیس اٹٹین پاہڑیا نوالی سے یہ گاؤں قریباً تین میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ دور افزادہ ہونے کی وجہ سے اس گاؤں کوکوئی اہمیت حاصل نہ تھی۔ لیکن حاجی محمد نوشہ گنج بخش کے مزار مبارک کی وجہ سے یہ گاؤں ہزار ہا عقیدت مندوں کا مرجع ہے اور ہرسال اساڑھ مہینہ کے نصف ثانی میں جمعرات سے جمعرات آٹھ دن تک یہاں میلہ لگتا ہے۔

حضرت حاجی محمد نوش گئی بخش کے دو بیٹے تھے۔ ا - محمد برخور دار - ۲ - محمد ہز فور دار - ۲ - محمد ہاشم وفات کے قریب عام د نیوی رسم کے مطابق آپ نے اپنے بڑے بیٹے کو اپنا قائم مقام بنانا چاہا اور آنے والے معتقد مہمانوں کی خدمت اس کے سپر دکرنا چاہی لیکن آمدنی کے ذرائع محدود ہونے کی وجہ سے اس بوجھ کو برداشت کرنے سے اس نے انکار کر دیالیکن چھوٹا بیٹا اس پر رضا مند ہوگیا۔

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلي على رسوله الكريم

# حضرت حا فظ روشن على صاحب ً

### خاندانی حالات:

گیار هویں صدی ججری میں سرزمین سابق پنجاب میں توحید و
رسالت کی اشاعت اور تبلیغ اسلام میں سلسلہ قادریہ کی ایک شاخ خاندان نو
شاہیہ سے منسلک صوفیاء کے ایک گروہ نے نہایت شاندار کارہائے نمایاں
سرانجام دیئے ہیں - اس گروہ کے راہ نما حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش قادری
سے - جنہوں نے اپنے مریدوں پر علوم وعرفان کے رازہائے سربستہ منکشف کر
کے روحانی تصرفات سے ان کی قلبی کیفیات کو تبدیل کر دیا اور ان کے تاریک
دلوں کو روشن کر دیا -

حضرت حاجی محمد نوشہ گئی بخش جالپ راجپوت خاندان کے ایک فرد سے جو تخصیل پنڈ داد نخان ضلع جہلم کے قریباً ۳۵ – ۳۹ دیہات میں آباد ہے۔ ان دیہات میں سے موضع نین وال کوآپ کا مولد موطن ہونے کا فخر حاصل ہوا ہے آپ کو ابتدائے عمر سے ہی عبادت کا ایک خاص ذوق نصیب ہوا تھا اور اس ذوق کی وجہ سے آپ اپنے گاؤں کو خیر باد کہہ کرنکل آئے اور چلکشی کے سلسلہ میں مختلف جگہوں پر عبادت بجالاتے رہے اور آخر آپ نے مستقل طور پر دریائے چناب کے کنارہ کو منتخب کیا جہاں آپ عبادت اور یا دالہی میں مشغول رہے اور چلہ کشی کا عرصہ ختم کرنے کے بعد و ہیں ایک گاؤں فتح پور میں ڈیرہ رہے اور چلہ کشی کا عرصہ ختم کرنے کے بعد و ہیں ایک گاؤں فتح پور میں ڈیرہ

آ خرمیں پیدا ہوئے - آپ کے والد ماجد میراں بخش صاحب اپنی معمولی زرئ جائیداد میں کھیتی باڑی کے ذریعہ گذر اوقات کرتے تھے - لیکن قریباً ۳۵ سال کی عمر میں ہی ان کی وفات نے ان کی سوگوار ہیوہ اور چاریتیم بچوں کی دنیا تاریک کر دی - خاوند کی وفات کے بعد چند ماہ تک رنمل میں گھر نے کے بعد حضرت حافظ صاحب کی والدہ مسماۃ بخت روشن صاحبہ آپ کو اور آپ کے بھائیوں کوساتھ لے کراپنے میکے وزیر آباد میں آگئیں - جہاں ان کے والد کیم جراغ دین صاحب لے ان سب کوانی پرورش میں لے لیا -

تنهيال:

حضرت حافظ صاحب عنے نے نامیا ہے کہ کھاتے پیتے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے نانا حکیم چراغ دین صاحب اوران کے بھائی حکیم مہتاب دین صاحب آخر عمر تک اکٹھے ہی رہے۔ مؤخر الذکری کوئی اولا دنہ تھی۔ لیکن دونوں بھائیوں میں بڑی محبت تھی۔ اور پھر دونوں کی بیویاں حقیقی بہنیں تھیں جس کی وجہ سے حکیم مہتاب دین صاحب اور ان کی بیوی حکیم چراغ دین صاحب کے بچوں سے بدرانہ اور ما درانہ سلوک ہی کرتے تھے اور گھرکی مالی پوزیشن مشتر کہ آمد کی وجہ سے مضبوط تھی۔ حضرت حافظ صاحب عے دو ما موں بوزیشن مشتر کہ آمد کی وجہ سے مضبوط تھی۔ حضرت حافظ صاحب علی فائز سے اور دوسرے مولوی نذیر احمد صاحب جوعلی گڑھ کے گر بچوایٹ تھے۔ اور ریاست جموں وکشمیر میں اعلیٰ مناصب پر فائز رہے۔ ہوم منسٹر بھی رہے۔ حضرت حافظ صاحب آخری سالوں میں کشمیر کے سفروں میں انہی کے یاس قیام فرماتے رہے۔

چنا نچہ اب تک آپ کی گدی نشینی آپ کے اس بیٹے کی نسل میں چلی آرہی ہے جوموضع رنمل میں آپ کے مزار کے قریب آباد ہے آپ کے بڑے بیٹے کی اولا دیاس ہی ایک گاؤں ساہن پال میں آباد ہے۔

### شجر ەنسب:

حافظ روش علی صاحب کا نسب آٹھویں پشت پر حاجی محمد نوشہ گئج بخش کے اس چھوٹے لڑکے محمد ہاشم سے جوآپ کا روحانی طور پر قائم مقام بنا جاملتا ہے۔ جس کی وجہ سے آپ کے خاندان کے لوگ ہاشمی بھی کہلاتے ہیں آپ کا شجرہ نسب یوں ہے۔

> حضرت حاجی محمد نوشه گیخ بخش صاحب محمد ماشم در یادل سلطان محمد سعید شاه دوله نوشه ثانی ابراجیم شاه حافظ سبحان علی حافظ سبحان علی حافظ سلطان عالم میاں میراں بخش حافظ روشن علی صاحب

> > حضرت حا فظ صاحب کی پیدائش:

حضرت حافظ روش علی صاحبٌ موضع رنمل میں انیسویں صدی کے

درساً پڑھی اوراس کے بعد حضرت خلیفہ اول ؓ نے آپ کواپنے درس خاص میں کے لیا۔ قادیان آ نے سے موعود علیہ کے لیا۔ قادیان آ نے سے قبل آپ اواخر ۱۹۹۹ء میں حضرت مسے موعود علیہ الصلو قوالسلام کی بیعت سے مشرف ہو چکے تھے۔ (ملاحظہ ہواٹکم ۱۰ریمبر ۹۹ میں ۸)

# حضرت ما فظ صاحب کے بھائی:

حضرت حافظ صاحب (جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے) چار بھائی سے آ پ سب سے چھوٹے تھے۔ سب سے بڑے بھائی پیر برکت علی صاحب تھے۔ والد کی وفات کے بعد گھر کا پورا بو جھان کے سر پر آ پڑا۔ جس کی وجہ سے آپ نے تعلیم کو خیر باد کہہ کر ملا زمت اختیار کر لی۔ اور پھر جب سب بھائی اپنے اپنے کاروبار میں لگ گئے تو یہ دوبارہ رنمل چلے گئے۔ جہاں آپ پنسار اور طب کی دوکان کرتے تھے۔ اپنے گاؤں اور اس کے ملحقہ قریباً نو دیبات پر مشمل جماعت کے سیرٹری مال تھے۔ یہ جماعت آپ کے زمانہ میں نہایت جست اور باہمت جماعت تھی جس کا سالانہ بجٹ ۸ کا روپے تھے۔ تبلیغ کا جست اور باہمت جماعت تھی جس کا سالانہ بجٹ ۸ کا روپے تھے۔ تبلیغ کا صاحب کو جنون تھا۔ آپ نے متعد د تبلیغ لیکچر بھی وہاں کرائے۔ حضرت حافظ میں جو وعظ متعدد بار رنمل بلا کر ان سے میلہ پر اور دوسرے مواقع پر وعظ کرائے اور ۱۹۱۵ء میں آپ کو بلا کر زمن میں با جماعت نماز تر اور گاور درس

آپ ۱۹۲۴ء میں فوت ہوئے اور رخمل میں ہی دفن ہیں آپ نے اپنی یا دگارا کیک لڑکا فضل الرحمان چھوڑا ہے جو خدا تعالی کے فضل سے اولا دکی نعمت سے مالا مال ہے۔

# ابتدا ئی تعلیم اور قا دیان میں آمد :

حافظ صاحب کے والد جب فوت ہوئے آپ کی عمر جاریا نچ سال کی تھی۔ آپ کی آئکھیں دکھتی تھیں۔ والد کی وفات کی وجہ سے گھریرغم واندوہ حیمایا تھا۔کسی نے ان کے علاج کی طرف توجہ نہ دی۔جس کی وجہ سے وہ زیادہ خراب ہو کئیں اور نتیجاً آپ کی بینا ئی بہت کم ہوگئی۔جس کی وجہ سے وزیر آباد آ کرآ پ کی تعلیم کا کوئی انتظام نہ ہوسکا - بڑے بھائی نے تو گھر کی ضروریات کی وجہ سے ریاوے میں ملا زمت کر لی - اور چھوٹے بھائی رحت علی صاحب کو جو زياده تعليم يا فته تھے۔ ميڈيکل کالج ميں داخل کرا ديا گيا - اور تيسرا بھائی بھی سکول میں داخل ہو گیا -لیکن حافظ صاحب اپنی بینائی کم ہونے کی وجہ سے سکول کی تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہے آپ کی عمر کوئی نوسال کے قریب گی کہ حضرت حافظ غلام رسول صاحب وزيرآ بادي (جورشته مين آب كے مامون تھے) کے مشورہ پر آپ کوان کے یاس بھجوا دیا گیا جہاں آپ نے کوئی پندرہ سولہ سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کرلیا - اور اس کے بعد آپ کے بڑے بھائی ڈاکٹر رحمت علی صاحبؓ (جواس وقت افریقہ میں ملازم تھے) ( کی ہدایت اور حضرت حافظ غلام رسول صاحب وزيرآ بادي كےمشورہ سے آپ كوقاديان پہنچا دیا گیا - جہاں آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ قروالسلام کے دست مبارک یر بیعت کر کے احمدیت میں شامل ہوئے اور تعلیم دین کے لئے آپ حضرت قاضی امیر حسین صاحبؓ کے سپر د کئے گئے۔ یانچ سال کے قریب عرصہ تک آ یان سال کے شاگر در ہے اور متعدد دینی کتب کے علاوہ حضرت خلیفہ اوّل کے ارشاد پر طب کی کتاب' 'نفیسی'' بھی حضرت قاضی صاحب سے درساً

11

ورع اس درجہ کی حاصل تھی کہان سے گہری واقفیت رکھنے والےان کی ولایت کے صدق دل سے قائل تھے۔''

پھر فر ماتے ہیں:

''ہمارے پیارے اور ماسوف رحمت علی صاحب نے زہد و ورع تقوی وطہارت اور ایمان اللہ کا وہ نمونہ دکھایا جو ہم سلسلہ احمد سے بزرگ اور مشہور راست بازوں اور گذشتہ پاکبازوں کے سواکسی مذہب اور مشرب کے برنا و پیر میں نہیں پاتے – ان کی پاک اور مقیا نہ زندگ کا اس سے زیادہ کیا ثبوت ہوسکتا ہے کہ جہاں جہاں وہ رہے محض ان کے چال چلن کو د مکھ کر بہت سے لوگوں نے خدا تعالیٰ کے سیچ خلیفہ سے موعود ومہدی مسعود علیہ السلام کو شاخت کرلیا ہے بالکل صحیح اور حق بات ہے کہ رحمت علی مصفی شاخت کرلیا ہے بالکل صحیح اور حق بات ہے کہ رحمت علی مصفی تا نئینہ سے حضرت مرسل اللہ علیہ السلام کے چہرہ مبارک کے دیدار کے لئے''

آخر میں لکھتے ہیں:

''مغفور رحمت علی کے ہاتھ سے بہت سی جانیں اس لعنت ابدی سے پچ گئیں جو سیح موعود مہدی علیہ السلام کے انکاراور کفر کے سبب سے نازل ہوتی ہے۔''

(الحکم ۱۹۰ فروری ۱۹۰۴ء ص۲)

دوسرے بھائی ڈاکٹر پیررحت علی صاحب ہے۔ جوسروس کے سلسلہ میں مشرقی افریقہ تشریف لے گئے جہاں ۱۹۹۸ء میں انہیں احمدیت قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی اور غالبًا ۱۹۰۳ء میں حضرت مسیح موعود کی زیارت بھی کرنا موقع ملا – باقی بھائی ان کی تحریک اور تبلیغ سے بعد میں احمدیت میں داخل ہوئے اور اس کے بعد وہاں آپ احمدیت کی مالی تبلیغی اور نظیمی مند مات بجالاتے رہے – ۱۰ رجنوری ۱۹۰۹ء کوسالی لینڈ میں جبکہ ایک زخمی کو پٹی کرر ہے تھا لگ جروح نے بھالا مارکر آپ کو ۲۷ – ۲۸ سال کی عمر میں شہید کر دیا – ڈاکٹر سید جلال صاحب ہاسپٹل اسٹنٹ سول ہیپتال بر برہ آپ کی موت کی خبر دیتے ہوئے لکھتے ہیں –

''جماعت افریقہ ان کو ماں باپ کے تعلق سے بھی زیادہ عزیز جانتے تھے کیونکہ اس دور خطہ میں انہوں نے ہی ہماری احمدی جماعت کا بچ بویا یہاں پر انہی کے طفیل سے جماعت احمد یہ کھڑی ہوئی - ان کی بر دباری، حلیم مزاجی، خشیت اللہ وز ہد ہرایک ان سے مُسِن آ دمیوں کے لئے ایک نمونہ تھی - با وجود اتنی تکالیف لڑائی کے وہ ایپ آ قاکے حکم پہنچانے اور خطوط کا جواب دینے اور ایپ خدا کے حکم بجالانے میں بھی طبیعت میں کسل نہ لاتے خدا کے حکم بجالانے میں بھی طبیعت میں کسل نہ لاتے خدا کے حکم ہجالانے میں بھی طبیعت میں کسل نہ لاتے خدا کے حکم ہجالانے میں بھی طبیعت میں کسل نہ لاتے خدا کے حکم ہجالانے میں بھی طبیعت میں کسل نہ لاتے خدا کے حکم ہجالانے میں بھی طبیعت میں کسل نہ لاتے

حضرت مولا ناعبدالكريم صاحب تتحرير فرماتے ہيں:

'' مرحوم مغفور پر لے درجہ کے متقی تھے انہیں جمعیت باطن سکینت اور

ڈاکٹر صاحب مرحوم نے اپنے پیچھے صرف ایک لڑکی امتہ اللہ بیگم صاحبہ بطوریا دگارچھوڑی جن کی شادی بعد میں جناب کیپٹن محمد اسلم صاحب سے کردی گئی اوراس وقت آپ محلّہ دارالصدرر بوہ میں مقیم ہیں۔

تیسرے بھائی پیرا کبرعلی صاحب جھی نہایت مخلص احمدی تھے زمیندارہ کا م کرتے تھے۔ بعد میں ضلع نواب شاہ (سندھ) میں کچھ رقبہ زمین کا حاصل کر کے وہیں رہنے لگ گئے تھے۔ فروری ۱۹۲۰ء میں کچھ عرصہ تک بعارضہ دق وسل بیار رہنے کے بعد راہی ملک عدم ہوئے آپ کی نغش کو بہشتی مقبرہ قادیان میں دفن کیا گیا آپ نے ایک لڑکا اور ایک لڑکی اپنی یا دگار چھوڑے ہیں۔ لڑکے کا نام عبدالعلی ہے جن کی کوئی اولا دنہیں ہے۔ اور لڑکی امتہ النصر صاحبہ کراچی میں ہیں۔ اور مکرم با بواحمہ جان صاحب سے بیا ہی ہوئی ہیں۔

### شاديان:

حضرت حافظ صاحب نے اپنی زندگی میں چارشادیاں کیں۔ آپ کی پہلی شادی آپ کی پھو پھی کی لڑکی محتر مدحیات نورصاحبہ سے ہوئی جو چندسال از دواجی زندگی گزار کرا اواء میں فوت ہو گئیں اس کے بعدد وسری شادی آپ نے حضرت مسیح موعود کے ایک مخلص صحابی حضرت منشی شادی خان صاحب ؓ کی لڑکی محتر مداستانی مریم بیگم صاحبہ سے دسمبر اا واء میں کی۔ نکاح حضرت مولانا سید سرور شاہ صاحب ؓ نے پڑھا۔ تیسری شادی ۵راکتوبر۔ ۱۹۲۰ء کو آپ نے ایپ بھائی پیرا کبرعلی صاحب ؓ کی بیوہ آ منہ صاحبہ بنت پیردولت علی صاحب سکنہ پیڈعزیز ضلع گجرات سے کی جو آپ کی پہلی بیوی کی جیسجی تھی۔ نکاح حضرت بیٹر عزیز ضلع گجرات سے کی جو آپ کی پہلی بیوی کی جیسجی تھی۔ نکاح حضرت

خلیۃ اکسے الثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا۔ آپ کا بین کاح حضرت نے آپ کے بھائی پیرا کبرعلی صاحب مرحوم گی ایک وصیت کے بقیجہ میں پڑھا۔ وفات کے بھائی پیرا کبرعلی صاحب مرحوم گی ایک وصیت کے بقیجہ میں پڑھا۔ وفات صاحب شیعت انہوں نے اپنی اس بیوی کو جوال عمر ہونے کی وجہ سے جناب حافظ صاحب شیعت شادی کر لینے کی وصیت کی تھی۔ آپ کی بیہ بیوی بھی مخضرت ما در دواجی زندگی گذار کر فوت ہو گئیں۔ چوتھا نکاح آپ کا حضرت خلیفۃ اسے الثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے محترم امتہ المجید صاحبہ بنت حضرت حافظ غلام رسول صاحب فرزیر آبادی سے ۱۰ رستمبر ۱۹۲۵ء کو بعوض پانصد رو پیم ہر پڑھا۔ آپ کی اس بیوی نے آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیجیج پیرعبد العلی صاحب سے شادی کرلی اور اب تک بفضل خدازندہ موجود ہیں۔

اسی طرح محر مداستانی مریم بیگم صاحب بھی بقید حیات ہیں۔ اپنی صحت کے زمانہ میں آپ لجنہ اماء اللہ کی بہترین کارکن رہی ہیں۔ تربیتی مضامین پر آپ کا قلم خدا تعالی کے فضل سے خوب چلتا رہا ہے اسی طرح سیرت النبی کے متعلق متعدد مضامین جن میں سے بعض الفضل کے خاص نمبروں کی زیبت بنے ہیں آپ کے قلم سے نکلے ہیں۔ لجنہ اماء اللہ کے اکثر اجتماعوں سے آپ خطاب ہیں آپ کے قلم سے نکلے ہیں۔ لجنہ اماء اللہ کے اکثر اجتماعوں سے آپ خطاب کرتی رہیں۔ یہ بات بھی علم میں آئی ہے کہ آئمحر مہ میں حضرت حافظ روشن علی صاحب کا خاص رنگ پایا جاتا ہے۔ اپنے ہم جنسوں کی تربیت کی طرف متوجہ رہنا اور ان کی ایمانی اور علمی ترقی کے لئے ہر دم کوشاں رہنا ایک ایسا جذبہ ہے جوحضرت حافظ صاحب کی صحبت باہر کت کا ہی اثر ہے آئی کی زیر تربیت رہتے چوخشرت حافظ صاحب کی صحبت باہر کت کا ہی اثر ہے آئی کی زیر تربیت رہتے ہیں۔ اس طرح آپ کا نافع الناس وجود اب بھی لوگوں کے لئے برکت کا ہیں۔ اس طرح آپ کا نافع الناس وجود اب بھی لوگوں کے لئے برکت کا ہیں۔ اس طرح آپ کا نافع الناس وجود اب بھی لوگوں کے لئے برکت کا

، کر گزایک

کواپنے بچوں کی تربیت کے لئے ایک مربی کی ضرورت پڑی اور آپ نے اس کام کے لئے حضرت حافظ صاحبؓ کو چنا اور ساتھ ہی آپ کی پوشش وخوراک کا انتظام اپنی جیب خاص سے بصورت ما ہوار گزارہ کر دیا - حضرت حافظ صاحبؓ جہاں آپ کے بچوں کی تربیت کے فرائض سرانجام دیتے رہے وہاں آپ نے اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھا -

# اساتذه کرام کی رائے آپ کے متعلق:

آپ کلاس میں اپنے استاد کی طرف پوری طرح متوجہ رہتے نہایت مؤدّب خلیق اور اپنے ہی کام میں منہمک رہنے والے تھے۔ اس لئے آپ کے ساتھ طلباء آپ کی تعظیم کرتے۔ اساتذہ کے آپ نہایت ہی فرما نبر دار تھے۔ اور ان کا احترام اور ادب ہر دم آپ کے پیش نظر رہتا۔ حضرت حافظ غلام رسول صاحبؓ وزیر آبادی فرماتے ہیں:

> '' ابتدائے عمر سے حافظ صاحب فرما نبردار تھے۔ اور آپ کا اتنا ادب کیا کرتے تھے کہ بہ سبب ادب اور حجاب کے بول و براز کے لئے باہر جانے کی اجازت بھی خود نہ لیتے بلکہ کسی طالب علم کے ذریعہ ہی اجازت مانگتے۔''

#### نيزآپ فرماتے ہيں:

'' حافظ روش علی صاحبؓ کی مرنج مرنجاں و خاموش طبیعت- نیکی-اینے کام میں ہی منہمک رہنے اور موجب بن رہاہے-

#### اولاد:

حضرت حافظ صاحب ٹرینداولا دسے محروم رہے۔ ہاں آپ کی پہلی ہوی کے بطن سے ایک لڑکی امتہ الحق صاحب (دوسال ہوئے وفات پا گئی ہیں) پیدا ہوئیں جواستاذی المحترم جناب حافظ مبارک احمد صاحب فاضل کے ہیں) پیدا ہوئیں جواستاذی المحترم جناب حافظ مبارک احمد صاحب فاضل کے نکاح میں آئیں۔ (ملاحظہ ہو الفضل ۸؍ جولائی ۱۹۲۳ء) محترم مولوی عبد الور روایت فرماتے ہیں کہ آپ کورؤیا کے ذریعہ مقدر اولا دکی روحانی حالت کاعلم ہو چکا تھا جس کی وجہ سے آپ نے دعا کی کہ یااللہ اگر میری اولا دیے دین کی خادم نہیں بننا تو مجھے ایسی اولا دعطا نہ فرما۔ چنا نچہ آپ کی بید دعا قبول ہوئی۔ اولا دکا ہونا کس انسان کے لئے موجب اطمینان آپ کی بید دعا قبول ہوئی۔ اولا دکا ہونا کس انسان کے لئے موجب اطمینان خیریں ہوسکتا۔ لیکن دین کی خاطر اس عام فطرتی جذبہ سے بھی کنارہ کئی کر لینا حضرت حافظ صاحب ؓ کے روحانی کمال کا ایک عجیب نمونہ ہے۔

# تغلیمی ز مانه:

حضرت حافظ صاحب کو قادیان کے قیام کے دوران میں خوراک اور الباس کی فکر سے آپ کے بڑے بھائی حضرت ڈاکٹر رحمت علی صاحبؓ مرحوم نے آزاد رکھا – وہ آپ کو با قاعدہ اخراجات بھیجتے رہے – ان کی وفات کے بعد کچھ عرصہ تک آپ کی خوراک کا انتظام کنگر خانہ میں کیا گیا – اس طرح آپ اپنی تعلیم میں ہمہ تن مصروف رہے اور دنیا کی کوئی فکر اور تشویش آپ کی توجہ کو حصول تعلیم سے پھرانہ سکی – پچھ عرصہ کے بعد حضرت نواب محمر علی صاحبؓ حصول تعلیم سے پھرانہ سکی – پچھ عرصہ کے بعد حضرت نواب محمر علی صاحبؓ

آیت نکال دیا کرتے تھے اور اگر پہلی دفعہ سی آیت نہ بتا سکتے تو دوسری دفعہ ضرور صیح آیات بتا دیتے تھے مگر ان کی وفات کے بعد مجھے اب تک کوئی ایسا آ دمی نہیں ملا - ان کی زندگی میں مجھے مضمون تیار کرنے کے متعلق بھی گھبرا ہٹ نہیں ہوا کرتی تھی کیونکہ میں جانتا تھا تقریر کرنے سے گھنٹہ ڈیٹے ھے گھنٹہ پہلے میں ان کو اپنے پاس بٹھالوں گا اور وہ آیتیں نکال نکال کر مجھے بتاتے چلے جائیں گے۔''

(الفضل ۲۶ رجولا ئي ۴۴ ١٩ ۽ ٣٣)

#### ایک اورموقعه پرفرمایا:

''ایک دفعہ لا ہور میں مجھے اچانک تقریر کرنی پڑی - حافظ روشن علی صاحبؓ مرحوم جو آیات کا حوالہ نکالنے میں بہت مہارت رکھتے تھے ان کو میں نے پیچھے بٹھا لیا اور مضمون بیان کرنا شروع کر دیا جب ضرورت ہوتی ان سے حوالہ دریا فت کر لیتا۔''

(الفضل ۱۹۳۸ء ص۷)

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ایک موقعہ پر حضرت حافظ صاحب وہ کیا آیت ہے کہ جب خدا تعالی صاحب وہ کیا آیت ہے کہ جب خدا تعالی کی آیت سے مطھا ہوتو اس مجلس میں نہ بیٹھو۔ اس پر آپ نے حتبی ینحوضو افی حدیث وغیرہ والی آیت پڑھ کرسائی۔

(سيرت المهدى حصه اول ٢٢٠)

بہت ہی ادب کرنے اور زیادہ خوش الحان ہونے کی وجہ سے میں ان کو ہی طلباء کا امام بنایا کرتا تھا - طلباء بھی ان کا ادب کرتے اوران کی تعظیم کرتے تھے۔''

(الفضل ۲ راگست ۱۹۲۹ءص ۷)

#### ذبإنت اورحافظ

حضرت حافظ صاحب نہایت ذہین تھے ذہن نہایت صافی تھا۔ آپ تلاوت کرتے وقت بچپلی آیات بتا سکتے تھے۔ عام حافظ ایسانہیں کر سکتے۔ اگر ایک لفظ بھی رک جاتے تو وہ نئے سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر آپ میں بیکمال پایا جاتا تھا کہ آپ الگ آلگ آیات بھی بتا سکتے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کلام الہی آپ کی ذہنی آئکھوں کے سامنے کھلا پڑا ہے۔

پھراکی بڑا کمال آپ میں یہ پایا جاتا تھا کہ کسی مضمون کے متعلق دریا فت کرنے پرآپ فوراً قرآن کریم کی متعدد آیات بتا دیا کرتے ہے۔ گویا تمام قرآنی مضامین آپ کی ذہنی آئکھوں کے سامنے ہمیشہ موجود رہتے تھا ور ضروت کے وقت آپ کوزیادہ سوچنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی - سیدنا حضرت خلیفۃ المسے الثانی رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کے اس کمال کی تعریف کی ہے۔ قرماتے ہیں:

'' حافظ صاحب میں یہ بڑا کمال تھا کہ انہیں جب بھی کوئی مضمون بتا دیا جاتا تھا وہ اس مضمون کی آیتیں قرآن کریم سے فوراً نکال دیتے - اکثر تو پہلی دفعہ ہی صحیح

#### رضی اللّهءنه فر ماتے ہیں:

''انگلتان جاتے ہوئے ہم عدن میں اترے وہاں میں نے ایک عرب د کا ندار سے عربی میں تھجوروں کا بھاؤ دریافت کیا۔ اس نے جو جواب دیا میں اسے سمجھ نہ سکا۔ میں نے دوبارہ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ میری بات سمجھا نہیں پھراس سے وہی سوال کیا۔ اس نے پھر مجھے وہی جواب دیا میں پھراس کی بات نہ سمجھ سکا - اسی طرح دو حیار د فعه ہم میں سوال بیہ جواب ہوا۔ حافظ روثن علی صاحب مرحوم میرے یاس ہی کھڑے تھے وہ اس سوال و جواب کو س کے بے اختیار مبننے لگے۔ میں نے حافظ صاحب سے یو چھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں تو انہوں نے کہ آپ عربی بول رہے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ آ ب پنجابی بول رہے ہیں اور صرف اندازہ لگا کر جواب اردو میں دے رہا ہے۔لیکن آپ اس کے لہجہ کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں کہ وہ عربي بول رہا ہے کیکن ایسی خراب زبان بول رہا ہے کہ آپ اسے سمجھ نہیں سکتے حالا نکہ وہ عربی نہیں وہ اردو میں جواب

(الفضل ۲۸ رمارچ ۲۹۴۹ء ص۲)

آ پ نہایت حاضر جواب تھے کوئی شخص بھی آ پ کی مجلس میں رنجیدہ نہیں رہ سکتا تھا۔مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ جا ہے کس مذاق کے ہوں حضرت حضرت مولا ناعبدالرحيم صاحب نير فرماتے ہيں:

''(میری) ہر بڑی تقریر کے مضمون کے اشارات کا بیشتر حصہ حضرت حافظ صاحب مرحوم کھاتے تھے اور میں نہایت اطمینان سے زیادہ مطالعہ کئے بغیر تقریر سے پہلے مرحوم کے پاس جاتا اور کہتا کہ آئے میں المصاف کہ آئے بغیر تقریر سے پہلے مرحوم کے پاس جاتا اور کہتا کہ آئے میں انہوں اسلام ) کے مطالعہ کے لئے آیا ہوں اور بفضلہ تعالی اس سے بھی کم وقت صرف کر کے جو برٹش ہوں اور بفضلہ تعالی اس سے بھی کم وقت صرف کر کے جو برٹش میوز یم لائبریری لندن میں محض کتاب لینے کی اجازت حاصل میوز یم لائبری لندن میں خرج ہوتا تھا علم کے زندہ خزانہ سے ضرورت کے مطابق دولت معلومات لے کرشاداں وفر حال واپس ہوتا تھا۔'' مطابق دولت معلومات لے کرشاداں وفر حال واپس ہوتا تھا۔'' (الفضل ۱۲ ارجولائی ۱۹۲۹ء میں کر

آپ نہ صرف قرآن کریم کے حافظ تھے بلکہ آپ کلام مجید کا ترجمہ تحت اللفظ بھی بغیر متن پڑھے کے اسی روانی کے ساتھ کر سکتے تھے گویا آپ قرآن کریم کے ترجمہ کے بھی حافظ تھے۔

لندن میں دوماہ کے قیام میں آپ نے اکثر فقرات انگریزی سکھ لئے سے افتا اور انگریزی سکھ لئے سے اور انگریزی خوانوں کے مداق کے مطابق ان سے گفتگو نہایت عمد گی سے فرماتے تھے۔ گفتگو میں جولفظ استعال کرتے وہ ٹھیک طور پر کرتے اور انگریزی خوانوں کا مضحکہ نہ بنتے ۔ انگستان میں آپ انگریزی کے چندالفاظ اور ہاتھ کے دونین اشاروں سے بعض انگریزوں سے مذہبی گفتگوفر مالیا کرتے تھے۔ کے دونین اشاروں سے بعض انگریزوں سے مذہبی گفتگوفر مالیا کرتے تھے۔ آپ کی ذہانت کا ذکر کرتے ہوئے سیدنا حضرت خلیفۃ المسے الثانی

کتاب '' اعجاز آمسے '' پڑھی ہے۔ میں نے کہا کتاب کھولو۔ اس نے کھولی اور میں نے اسے پینتیس صفحے زبانی سنا دیئے۔'' (الفرقان ربوہ بابت دیمبر ۱۹۲۰ء)

جبیا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے حضرت حافظ صاحب کی نظر بجین میں ہی خراب ہو چکی تھی اور آپ کی صرف ایک آئھ میں ہی کچھ بینائی تھی ۔ آپ نہ لکھ سکتے تھے اور نہ پڑھ سکتے تھے اس لئے آپ نے تمام علوم محض من کر مخصیل کئے اور ہملم کے متعلق حوالوں کا ایک وسیع ذخیرہ ہروقت آپ کے حافظ میں موجود رہتا تھا اور بقول حضرت مولا نا عبدالرحیم نیر آپ چلتا پھر تا انسائکلو پیڈیا آف اسلام تھے۔

تجرعكمى :

آپ اپنے زمانہ میں سلسلہ احمد یہ کے سب سے بڑے عالم تھے۔ قرآن و حدیج کے علاوہ آپ نے ہر ایک اسلامی علم میں تجرحاصل کیا تھا۔ عیسائیت یہودیت اور آریہ مت وغیرہ مذاہب سے متعلق آپ کونہایت اعلیٰ درجہ کی واقفیت حاصل تھی۔ کسی مذاہب و ملت کا آ دمی ہواس سے آپ نہایت عمدگی سے گفتگو نہایت مدلل اور استدلال نہایت عمدگی سے گفتگو فر ما سکتے تھے۔ آپ کی گفتگو نہایت مفید معلومات سے پُر نہایت وزن دار ہوتا۔ آپ جو مضمون کھواتے نہایت مفید معلومات سے پُر ہوتا تھا۔ حضرت میر محمد اسحاق صاحب تجریر فر ماتے ہیں:

''آپ مذہبی میدان میں غیر مبائع ، غیر احمدی ، آریہ ،سکھ،عیسائی اور سناتنی غرض ہر مذہب کے لوگوں سے حافظ صاحب ان پر بھی بارگراں محسوس نہیں ہوتے تھے۔حضرت میر محمد اسحاق صاحب فرماتے ہیں کہ

> '' میں نے آپ سا ذہین حافظ اور قادرالکلام کوئی نہیں دیکھا۔'' (الفضل ۲۸رجون ۱۹۲۹ء ص ۷)

آپ کا حافظہ نہایت بے نظیر تھا۔ صفحات کے صفحات ایک دفعہ من کر کھر دوبارہ سنا سکتے ہے۔ بلامبالغہ ہزاروں اشعار عربی آپ کو یا دہے۔ نہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اکثر قصا کدہی آپ کو یا دہے بلکہ آپ کی بعض عربی کتب بھی آپ کو یا دخصیں۔ سنا ہے کہ ۱۹۲۳ء میں یورپ کو جاتے ہوئے جب حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ دمشق میں قیام فرما ہوئے تو وہاں کسی تبلیغی غرض سے حضرت میں معمود علیہ السلام کی ایک عربی میں کھی ہوئی کتاب کی ضرورت رپڑی حضور نے حضرت حافظ صاحبؓ نے وہ کتاب کی ساتھ نہ ہوئے کا افسوس کیا تو حضرت حافظ صاحبؓ نے وہ کتاب زبانی سنانی شروع کر دی ۔ محترم ڈاکٹر میجرشاہ نواز صاحب فظ صاحبؓ نے وہ کتاب زبانی سنانی شروع کر دی ۔ محترم ڈاکٹر میجرشاہ نواز صاحب فظ صاحب کا کشرین ی دو بی الفاظ انگرین ی حضرت خلیفۃ المسیح الاولؓ کے اکثر نسخہ جات ، انگرین ی ادو بی کے نام ، ان کی خوراک وغیرہ صحیح تلفظ اور مقدار میں یا دہمیں – حالا نکہ آپ انگرین ی نہیں جانے ہے۔

محترم میاں عطاء اللہ صاحب مرحوم سابق امیر جماعت احمدیہ راولپنڈی فرماتے ہیں کہ انہوں نے خود آپ سے سنا فرماتے تھے کہ-''ایک دفعہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ حافظ صاحب! کیا آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کہ

'' حضرت خلیفۃ امسے الاول فرمایا کرتے ہے۔ میں نے اپنے تمام روحانی علوم میاں محمود احمد (خلیفۃ اسے الثانی رضی اللہ تعالی عنہ ) کو دے دیئے ہیں۔ اور تمام ظاہری علوم حافظ روشن علی صاحب کودے دیئے ہیں۔''

خود حضرت حافظ صاحبؓ کو بھی اپنے اس مقام کا احساس تھا۔ چنانچہ مرض الموت میں جب کہ آپ کے شاگر دوں نے آپ سے درخواست کی کہ بیاری کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کم گفتگو فر مایا کریں۔ تاصحت پر مزید برااثر نہ پڑے تو آپ نے فرمایا:

''زندگی کا کوئی پہنیں۔ جتنا کچھ ہو سکے۔ ابھی میں تم کو بتا دوں تو اچھا ہے۔ بجھے سب سے بڑا غم یہی ہے کہ میں ایسے وقت میں جا رہا ہوں کہ سلسلہ میں کوئی ایسا عالم نظر نہیں آتا جو تہہیں آگے چلائے مجھے خوف ہے کہ بعد میں یہ پڑھا ہوا بھی تہہیں بھول نہ جائے۔ کجا یہ کہ ترقی کرو جب بھی ایسی با تیں ہوتیں۔ آپ ہمیشہ اس غم کا اظہار فرماتے۔''

(روایت محتر مهولوی غلام احمرصاحب فاضل بدوملہوی مندرجہ الفضل ۲ راگت ۲۹ء ۹۸ م آپ کے تجرعلمی کا اثر نہ صرف ہندوستان والوں پر تھا۔ بلکہ بیرونی مما لک کے علم دوست لوگ جن سے حضرت حافظ صاحب کی ملاقات ہوئی ۔ وہ آپ کی علمی فوقیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ انگلتان میں ویمبلے کا نفرنس گفتگواور مباحثہ کر سکتے تھے اور بیہ خوبی حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کے سوا اور کسی میں میں نے نہیں دیکھی۔''

(الفضل ۲۸ رجون ۱۹۲۹ء ص 2) المسيد نا حضرت امير المومنين خليفة المسيح الثاني رضى الله تعالى عنه فر مات

ہیں کیہ:

'' قاضی امیر حسین صاحب حافظ روثن علی صاحب اور مولوی محمد اساعیل صاحب این این رنگ میں کامل تھے۔ قاضی صاحب علم حدیث کے ماہر تھے۔ حافظ صاحب قر آن کریم کی تفییر کے اور مولوی صاحب حضرت مسیح موعود علیہ الصلو قوالسلام کی کتب کے''۔

(الفضل ۱۳رمارچ۱۹۴۴ء ص۳)

حضرت مولا ناعبدالرحيم صاحب نير تقرماتے ہيں كه ''حضرت خليفة السيح اول كى ايك خاص يادگار دنيا ميں نور قرآن سے فيض يافتة حافظ القرآن حضرت مولا ناروش على (مرحوم) ہيں۔''

(الفضل۲۱رجولائی ۱۹۲۹ء ص۸)

محترم پیرفیض احمد صاحب جو خاندانی رشتہ کے لحاظ سے حافظ روشن علی صاحب کے بھائی ہیں اور آج کل کیمل پور میں رہائش پذیر ہیں - فر ماتے ہیں کیں۔ اور ہر بارآ پ نے اپنی صفائی وشگی بیان کی وجہ سے حاضرین کی توجہ کو پورے طور پر جذب کرلیا۔ نیزآ پ تہ کلمو الناس علی قدر عقولہم کے مطابق ہر طبقہ کی شایان حال تقریر فر مایا کرتے ہے۔ آ پ اپناس کمال کی وجہ سے متعدد اسلامی المجمنوں کی دعوت پر ان کے جلسوں میں شامل ہوئے۔ چنا نچہ جون کا 191ء پیر میلہ نوشا ہیاں رنمل کی دعوت پر آ پ نے حاضرین کے سامنے تقریر کی۔ انجمن احمدیہ جموں نے مارچ ۱۹۲۲ء اور پھر جنوری ۱۹۲۱ء میں آپ کو خاص دعوت دے کر اپنے جلسہ میں تقریریں کروائیں۔ ینگ میز ایسوسی ایشن جموں نے آپ کو فروری ۱۹۲۴ء میں اپنے اجلاس سے خطاب ایسوسی ایشن جموں نے آپ کو فروری ۱۹۲۴ء میں اپنے اجلاس سے خطاب کرنے کی دعوت دی۔ علی گڑھ میں یو نیورسٹی کی ایک تقریب پر آپ نے کر اسلامک ہسٹری اور اسلام اور دیگر مذا ہب' کے مقابلہ پر زبر دست تقریر کی۔

ستمبر ۱۹۲۴ء میں آپ نے جموں میں عالمگیر مذہب کے موضوع پر تقریر کی - اس تقریر نے اس قدر مقبولیت حاصل کی کہ صدر جلسہ جناب عبدالعزیز صاحب ایم اے، ایل ایل بی ایڈووکیٹ ہائی کورٹ نے بے ساختہ فرمایا: -

'' جمول میں آج تک کسی سٹیج پر کوئی ایبا قابل قدر ایکچرار پیش نہیں ہوا۔'' (الفضل ۵را کتوبر ۱۹۲۹ء ص ۹)

حضرو میں اکتوبر ۱۹۲۲ء میں آپ کے ایک لیکچر''اسلام اور دیگر ندا ہب'' میں شمولیت سے مخالفین نے بعض لوگوں کومنع کیا -لیکن جولوگ لیکچر سننے کے لئے نہ آئے -انہوں نے اس کی شہرت سن کرمنع کرنے والوں کا ناک میں تقریری پروگرام میں ایک اور لیکچرار کا نام کاٹ کرآپ کا نام رکھا گیا۔ اور پھر آپ نے تصوف کے متعلق جو تھوس معلومات اپنی تقریر میں پیش کیس مستشرقین یورپ بھی اس کی داد دیئے بغیر نہ رہ سکے۔ ملک شام میں آپ کی تقریر وں اور مباحثوں کی دھوم کچ گئی تھی۔ حضرت مولا نا عبدالرحیم صاحب نیر نے آپ کے اس علمی پہلو کے متعلق لکھا ہے کہ:

'' حافظ صاحب کی وفات سے نہ صرف جماعت احمد بید کا نہ تلافی ہونے والا نقصان ہوا ہے اور خلافت ثانی کا مولا نا عبدالرحیم ثانی ہم سے جدا ہوا ہے۔ بلکہ دنیائے اسلام میں چونکہ حافظ صاحب کی سی جامع صفات رکھنے والا دوسرا آ دمی نہ موجود تھا اور نہ ہے۔ اس لئے کل اسلامی دنیا کا نقصان ہوا ہے جس کا احساس متعصّب ہندوستانی گونہ کریں۔ مگر ممالک اسلامیہ کے جن علماء اور عوام نے حضرت مرحوم کو ان کے دوران سفر شام ومصر میں دیکھا تھا۔ وہ اس کا حساس کئے بغیر نہ رہ سکتے۔''

(الفضل ۱۲ رجولا ئی ۱۹۲۹ء ص ۸)

### خطانی قابلیت:

تقریر میں آپ احمد می جماعت میں بلااستناءسب سے نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ بلامبالغہ آپ نے ہزاروں تقریریں کیں اور پھر ملک کے ہر حصہ میں دیہات میں بھی اورشہروں میں بھی کیں۔اور ہرفن کے ماہرین کے سامنے تقریر میں اس بات پر روشی ڈالی ہے کہ آپ نے اپنی تقریر کے لئے کیوں صدافت مسیح موعودٌ کا موضوع تجویز کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

> · · حضرت مسيح موعود عليه السلام كالسجا ثابت هونا الیا ہے کہ اسلام کی صداقت قرآن کریم کی صداقت نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم اور خدا تعالیٰ کی ہستی اس سے ثابت ہو جاتی ہے۔ پس وہ امرجس کے ثبوت پر سارے امور سے ثابت ہوجاتے ہیں-اس کا بیان کرنا مقدم ہے یا کسی اور کا - تو پیمضمون نہایت ضروری تھا - اس لئے میں نے اس کو اختیار کیا تا کہ سب امور صادق اور سیج ثابت ہو جائیں - چونکہ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ اسلام برانے وا قعات اور قصے کہانیاں ہیں- اس لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کر ٹابت کر دیا ہے اور مشاہدہ کرا دیا ہے كه وه قصے كہانياں نه تھے بلكہ تيح واقعات تھے۔ پس آپ كى صداقت ثابت کرنے سے سب باتوں کی صدافت ثابت ہوجاتی ہے۔''

(الفضل٢٢/١٩جولائي ١٩١٩ء ص١١)

حضرت حافظ صاحب نہ صرف اردو زبان میں ہی تقریر کرنے کی مہارت تا مہر کھتے تھے بلکہ عربی میں بھی آپ ایسے ہی زوراورروانی کے ساتھ تقریر فر ما سکتے تھے۔ چنانچہ اپنی زندگی میں آپ نے کئی گھنٹوں تک کمبی تقاریر عربی زبان میں کیں۔ پنجابی میں بھی آپ نے بعض تقاریر کیں۔

میں دم کر دیا۔ اور اپنے آپ کو بدقسمت شار کیا۔ بعض لوگوں کی زبان سے بیہ الفاظ نکلے کہ بیمضمون آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔

(ملاحظه ہوالفضل ۵رنومبر ۱۹۲۲ء ص۱۰)

غرض آپ کی تقاربر نہایت مدل نہایت موثر ، عالمانہ اور مستعنی عن التوصیف ہوتیں – سامعین پران کی وجہ سے ایک خاص قتم کا وجد طاری ہوجا تا تھا –

حضرت حافظ صاحب کا طرز بیان نہایت عمدہ ہوتا تھا۔ آپ اپنے لیکچر میں اپنے دلائل کو اس طور سے بیان کرتے کہ ہر سننے والا اپنی قابلیت اور استعداد کے مطابق اسے اپنے حافظ میں محفوظ کرتا چلا جاتا - اور جب تقریرین کر واپس آتا تو علم کا ایک خزانہ اپنے ساتھ لاتا - چنانچہ آپ کے ایک لیکچر '' تو حید باری تعالیٰ' کی روئیداد لکھتے ہوئے مکرم عبدالعزیز صاحب سیکرٹری تبلیغ گجرات لکھتے ہیں کہ:

'' جناب حافظ صاحب کا طرز ادا بھی عجیب تھا۔ آپ ایک دلیل بیان کرتے تھے اور اسٹیچر کی طرح کہ جو کلاس کوکوئی سوال سمجھا تا ہے۔ نہایت وضاحت سے صاف اور سادہ مثالوں سے اس پر روشنی ڈالتے۔ اور سامعین کو زبین نشین کراتے۔'' (انفضل ۱۹۲۸ء ص۸)

جلسہ سالانہ قادیان کی اسٹیج پر آپ کو ۱۹۱۴ء سے ۱۹۲۷ء تک برابر چودہ سال تقاریر کرنے کا موقعہ ملا ہے۔ ۹ رسال آپ نے صدافت مسیح موعود علیہ السلام کے موضوع پر تقریریں کی -لیکن ہر بار آپ نے نئے انداز اور نئے معیاروں سے اس مضمون کو بیان کر کے سامعین کو محظوظ کیا۔ آپ نے اپنی ایک میں دلائل نوٹ کرانے اور آریہ مذہب سے واقفیت کرانے کے لئے ایک عظیم الثان کیکچر گجرات میں دیا۔ اس کے متعلق گجرات کے ایک معزز مسلمان جناب عبدالما لک صاحب شخ نے لکھا۔

''صحیح معنوں میں اس شکریہ کے مستحق حافظ روشن علی صاحب سب ہیں جنہوں نے اپنی تقاریر و مواعظ میں کوئی ایسا کلمہ زیب گلونہیں فرمایا جو کہ سی عقیدہ کے آدمی کے لئے باعث تکلیف یا رنج و ملال ہو وے – بلکہ آریہ مذہب کی واقفیت جو انہوں نے عوام کونہایت مؤثر و مدل اور مفصل طریقہ سے کرائی اس پر ہر کس و ناکس کا دل عش عش اور صدم حبا کے نعرے بلند کرتا ہے۔''

آپ نے لکھا کہ:

''گرات کا ہر بندہ مسلم حافظ روش علی صاحب ……کا ثناءخواں ہےاوروہ تمام شکریہ کے مدارج ان کی ہی خدمت میں بصدق دل پیش کرتا ہے۔

''گر قبول افتد ز ہے عز و شرف''

(الفضل ۱۹۲۳ء ص۲)

اپریل ۱۹۲۷ء کوآپ پٹھان کوٹ میں آریوں سے مباحثہ کے لئے تشریف لے گئے کیکن آرید مناظرا پنے سابقہ تجربہ کی بناء پراس مردمیدان کے تشریف اور مضبوط دلائل سے خوف زدہ ہوکر میدان چھوڑ گئے اس موقع پر

#### مباحثات:

حضرت حافظ صاحب بہترین مناظر بھی تھے اور مناظرہ میں نہایت سنجیدہ اور غیر دل آزار تھے۔ آپ کی بیصفات ایسی تھیں کہ خالف دشمن کا بھی ان کا اعتراف کئے بغیر نہیں رہ سکا۔ مولوی ثناء اللہ صاحب جن کے گئی ایک مباحثہ آپ سے اور دوسرے احمدی مناظرین سے ہوئے۔ انہوں نے آپ کی وفات پر جونوٹ اپنے اخبار اہل حدیث میں لکھا۔ اس میں آپ کی ان خوبیوں کو سراہا ہے۔ آپ کسی مذہب کی برائی بیان کئے بغیر اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرنے کے ساتھ دوسرے مذہب کی تعلیم کو اس کی مسلمہ کتب سے خوبیاں بیان کرنے کے ساتھ دوسرے مذہب کی تعلیم کو اس کی مسلمہ کتب سے خابیت کرتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بیسیوں مباحثے کئے جوغیر از عامت علماء۔ عیسائی پا دریوں اور آریوں سے ہوئے۔ کئی ایک مناظروں میں اہل سنت والجماعت کی طرف سے پیش ہوئے۔ لیکن کسی ایک موقعہ پر بھی میں اہل سنت والجماعت کی طرف سے پیش ہوئے۔ لیکن کسی ایک موقعہ پر بھی خالف فریق کو آپ کے خلاف کوئی شکایت کرنے کا موقعہ نہ ملا۔

مئی ۱۹۱۸ء میں آپ نے گجرات میں پنڈت شانتی سروپ اور پنڈت پورنا نندصا حب سے ایک مشہور مباحثہ کیا - اس مباحثہ کے اختتام پر غیر از جماعت دوست اس قدر خوش ہوئے کہ آپ کو ہاتھوں پر آپ کی قیام گاہ تک پہنچانے کے لئے آ مادہ و تیار ہوگئے - (ما طہوالفئل ۸رجون ۱۹۱۸ء ۲۰۰۰)

مارچ ۱۹۲۳ء میں آپ آریوں سے ایک مباحثہ کے لئے دوبارہ گرات تشریف لے گئے۔ آریہ مناظرین اس موقعہ پر مناظرہ سے کئی کترا گئے۔ آپ نے اس موقعہ پرمسلمانوں کو آریوں کے مقابل پر اسلام کی تائید

#### تصو**ف**:

جیسا کہ ابتدائے مضمون میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت حافظ صاحب معنی میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت حافظ صاحب صوفیاء کے ایک مشہور خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی پیدائش اور تربیت خاص تصوف کی فضا میں ہوئی۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی میں تصوف کا نہایت غائر نظر سے مطالعہ کیا۔ بلکہ آپ میدان تصوف کے شاہ سوار تھے۔ انگینڈ کے سفر میں آپ نے و کیلے کا نفرنس میں تصوف کے موضوع پر ایک عظیم انشان تقریر فرمائی ہے اس تقریر میں آپ نے اپنا تعارف ان الفاظ میں کرایا استان تقریر فرمائی ہے اس تقریر میں آپ نے اپنا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے۔

''راقم الحروف کا تعلق قا دری نوشاہی سلسلہ کے ساتھ ہے۔ اس سلسلہ کے بانی مجمد حاجی تھے۔ جو گیا رہویں صدی ہجری میں گزرے ہیں۔ بوجہ علم وتقو کی و پر ہیزگاری کے ان کی بڑی مقبولیت ہوئی۔ ختی کہ ہندوستان کا کوئی گوشہ الیا نہیں جو ان کے مریدین سے خالی ہو۔ ان کی وفات کے بعد اس سلسلہ کی خلافت گیا رہ پشتوں سے ہوتی ہوئی اس خاکسار کو ملی ۔ اور بیا خاکسار بطور ورثہ کے اس کا مال ہے۔ میری پیدائش اور تعلیم وتر بیت خاص تصوف کی فضا میں ہوئی ہے۔ اور میرے خاندان کے دوست لوگ عموماً علمی مذاق اور مزاج کے تھے جن کا اس زمانہ کے لوگوں پر بہت بڑا اثر تھا۔

مسلمانان پٹھان کوٹ نے شہر میں جناب حافظ صاحب کا جلوس نکالا- اور کئ تقریریں کرائیں- جن کے سننے کے لئے دور دور سے مسلمان بکثرت آئے-اور اس حامی دین اسلام کے بیان کر دہ مواعظ سے مستفیض ہوئے نو جوانوں نے ان جلسوں کے انتظام میں نہایت جوش سے حصہ لیا-

(ملاحظه ہوالفضل ۲۹ رایریل ۱۹۲۷ء ص۱)

جن علاء سے آپ نے اپنی زندگی میں مناظرے کئے ان میں سے مسلمانوں سے مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی، مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری اور مولوی ابراہیم صاحب سیالکوٹی اور آریوں میں سے پنڈت شانتی سروپ، پنڈت پورنا نند پنڈت پریم ناتھ کے علاوہ مشہور آرییمناظر پنڈت دھرم بھکشو اور پنڈت رام چند دہلوی قابل ذکر ہیں۔

فروری ۱۹۲۳ء میں جلال پور چٹاں میں آپ نے ایک سنی، شیعہ مباحثہ میں اہل سنت والجماعت کی طرف سے مسلمانان شہر کی دعوت پر ایک کا میاب مباحثہ کیا - اپنی افا دیت کے پیش نظر منتظمین کی طرف سے کتا بی شکل میں شائع کیا گیا -

ر سید نا حضرت خلیفة المسیح الثانی رضی الله عنه فر ماتے ہیں :

''مباحثوں کی وجہ سے جماعت میں اتنے مقبول ہوئے کہ مجھے یاد ہے اس وقت ہمیشہ جماعتیں پیدلکھا کرتی تھیں کہا گرجا فظروش علی صاحب اور میرمجمداسحاق صاحب نہ آئے تو ہمارا کا منہیں چلے گا۔''(الفضل ۱۹رنوبر ۱۹۴۰ء سے)

امردیرستی آ گئی ہے۔ جس کو وہ عشق مجازی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیشش مجازی عشق حقیقی کا پیش خیمہ ہے اور بغیر اس کے عشق حقیقی حاصل نہیں ہوسکتا۔ یہ باتیں بہتوں کی تاہی کا باعث ہوئیں-تصوف کی آٹر میں وہ بہت سے گناہ کاار تکاب کرنے لگے۔ جس کا نام اخلاق پر ہیز گاری تھا۔ وہ اب گر کران کے لئے ر ذالت اور عیاثی سے بدل گیا۔ ان حالات میں میں خدا کی طرف متوجہ ہوا- اوراس نے ازراہ کرم بذریعہالہام اور کشوف کے مجھ پر ظاہر کیا کہ حقیقی صوفی احمہ قادیانی ہے اور چونکہ میرے مطالعہ علمی نے بھی یمی بات بتائی - اس لئے میں نے اس امر میں کچھ بھی پس و پیش نہیں کیا کہ اپنی اہم چیزوں کواس سرچشمہ مدایت سے سیراب ہونے کے لئے جواحمہ قادیانی کی ذات میں پھوٹ یڑا ہے قربان کر دول میں نے اس آسانی شراب اور آب حیات کونہایت خلوص وعقیدت سے چکھا - میں تمام لوگوں کو اس صداقت کی طرف دعوت دیتا ہوں جسے عشق الہی نے مجھ پر کھول دیا ہے۔ مبارک وہ جوحق کی پیروی کرتے ميں-'' (مجمع البحرين-صفحة خر)

اس تقریر میں آپ نے'' تصوف اور اسلام'' کے عنوان کے ماتحت صحیح تصوف پیش کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

> ''اسلام اور ابتدائی تصوف کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا حقیقی تعلق خداوند تعالیٰ کے ساتھ ہونا

عنفوان شاب ہی سے علمی شغل کے علاوہ مجامدات اورریاضات بھی میراشغل رہاہے۔ دراصل میری زندگی مخصیل علوم اور ریاضت میں گزری ہے۔ مدت گز ری میں نےمحسوس کیا تھا کہ ہمارا سلسلہ بھی صراطمنتقیم سے دور جایڑا ہے بجائے تقویٰ وطہارت ویر ہیز گاری کی زندگی بسر کرنے کے وہ لوگ اتنے گر گئے تھے کہ ان میں مشر کا نہ سمیں پیدا ہوگئ تھیں - بجائے خداوند تعالیٰ کی محبت کے ان میں امر دیر تی آگئی تھی - اس طریقے کے متازلوگ عبادت اور ریاضت مراقبےا ورغور وخوض میںمشغول رہتے تھے۔ اوران کی زندگی دوسروں کے لئے مفیدتھی – وہ خدااور بنی نوع انسان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنے نفس کو بھول جاتے -لیکن اب ایک جھوٹی فراموشی نفس بھنگ اور شراب یی کراورمنوم بوٹیوں کے استعال سے پیدا کی جاتی ہے۔ ا گلے لوگ خداوند تعالیٰ کی یا د میں بےخود ہو جاتے -لیکن یپلوگ مستی کی بےخو دی میں درختوں اورستونوں کے ساتھ الٹے لٹک کرشور وغل کیا کرتے ہیں۔

بجائے اس کے کہ باہر نکل کر لوگوں کی بھلائی کرتے۔ یہ لوگ اب آ وارہ گردی کرتے ہیں۔ چنگ ورباب کے ساتھ قص و سرور میں مبتلا ہیں اس آ وارہ گردی کو یہ لوگ جج اور زیارت کہتے ہیں۔ بجائے محبت الٰہی کے ان کے دلوں میں نہایت پیندیدگی کی نظر سے دیکھا اور مشرق کے ممتاز سبر عمامہ بیش لوگوں میں صوفی روشن علی کا نفرنس والوں کی آئھ میں خاص توجہ سے دیکھے گئے۔''

(الفضل ۱۲ رجولائی ۱۹۲۹ء ص ۸)

ویمبلے نہ ہبی کا نفرنس کے صدر کے ایک تار سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حافظ صاحب کی اس تقریر کولنڈن میں کس قدر قبولیت حاصل ہوئی - چنا نچہوہ آپ کوایک تار میں اطلاع دیتے ہیں:

'' جناب صوفی حافظ روش علی صاحب میں خوشی کے ساتھ آپ کواس بات کی اطلاع دیتا ہوں کہ وہ لیکچر جو گذشتہ کانفرنس مٰدا ہب کے موقع پر پڑھے گئے۔ ان کو بہت جلد ایک جلد میں چھپوانے کا انتظام میسرز گیرلڈڈک ورتھ اینڈ کو آف ہنری اینتھ سٹریٹ کرنٹ گار ڈن لنڈن ڈ بلیو-سی کے ساتھ کرلیا گیا ہے- ایک جلد کی قیمت سولہ شکنگ ہو گی -محصول ڈاک اس کے علاوہ ہو گا - مجھے امید ہے کہ آپ ہرممکن کوشش کر کے اپنے دوستوں میں پیتحریک کریں گے کہ وہ براہ راست پبلشر سے اس کی کا پیاں منگوائیں اورایک آپ کی ذات کے لئے بھیجی جاوے گی-آپ کالیکچرتھوڑے سے اختصار کے بعد چھاپ دیا جائے گا- جس کے متعلق اس بات کی خاص طور پر خواہش کی جاتی ہے کہ کسی اور پبلشر کو اصل مسودہ نہ دیا

چاہئے۔ بیوی کی خبر گیری اور بچوں کی تعلیم وتر بیت انسان کا فرض منصی ہیں۔ اطاعت الٰہی کا غلط مفہوم سمجھ کریکسوئی کے خیال سے اب صوفیوں نے ترک دنیا کا مسئلہ ایجا دکیا ہے ان کی مثال اس گھوڑ ہے گی ہے جو بغیر بو جھاور گاڑی کے دوڑتا ہو۔ لیکن بو جھر کھنے اور جواڈ النے کے ساتھ ہی رک جاتا ہو۔ اور دولتیاں جھاڑ نے لگتا ہو۔ تصوف اور اسلام یہ چاتا ہے کہ باوجود رکاوٹ اور زدوکوب کے انسان کھڑا ہونا۔ چانا اور دوڑنا سیکھے۔ تاکہ اس کے جو ہر ذاتی نکل جونا اور دوڑ نا سیکھے۔ تاکہ اس کے جو ہر ذاتی نکل جائیں۔ ان تمام لوگوں کی خبر گیری کرنا دراصل عبادت الٰہی کا ایک جزوہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیائے کرام نے اس قانون پرزور دیا ہے کہ لار ھبانیة فی الاسلام

آپ کی اس تقریر کے متعلق حضرت مولا نا عبدالرحیم صاحب نیر جو ان دنوں انگلینڈ کے مبلغ تھے تحریر کرتے ہیں کہ:

''مولانا کی آمد کی خبرس کر اور منتظمان کا نفرنس کے ارادہ کو مذنظر رکھ کر میں نے حافظ صاحب مرحومؓ کا نام ان کے خاندانی صوفی پیر ہونے کے سبب ان کی امتیازی خصوصیات کا ذکر کر کے پیش کر دیا جوسر آر نلڈ اور دوسر نے مشتر قین نے پیند کیا اور دوسر نے مقرر کا نام نکال کر حضرت حافظ صاحبؓ کا نام رکھ دیا - کا نفرنس نے آپ کے مضمون - آپ کی تلاوت قرآن اور مثنوی کے پڑھنے کو مضمون - آپ کی تلاوت قرآن اور مثنوی کے پڑھنے کو

1917ء سے 1972ء تک جاری رہا۔ اس کے علاوہ حضرت خلیفۃ اکمسے الثانی نے ناسازی طبع کے دوران آپ کواپنی جگہ درس قرآن کے لئے مقرر فر مایا آپ اس درس و تدریس کے کام سے بھی اکتاتے نہیں تھے۔ کئی د فعہ ایسا بھی ہوا کہ ظہراور عصر کے درمیان مسجداقصیٰ میں قرآن کریم کا درس دیا۔ عشاء کے بعد وہاں بخاری شریف کا درس دیا۔ اور نماز فجر کے بعد مہمان خانہ یں قرآن شریف کی روحانی غذا بندگان خدا کو پہنچائی۔

حضرت خلیفۃ اول رضی اللہ عنہ کوقر آن کریم سے شدید محبت اور عشق تھا۔ قرآن کریم آپ کی جان تھی۔ بعینہ وہی تھا۔ قرآن کریم آپ کی غذاتھی۔ قرآن کریم ہی آپ کی جان تھی۔ بعینہ وہی تعلق قرآن کریم سے حضرت حافظ صاحب کو تھا۔ آپ کی مجلس میں بھی ہمیشہ قرآن کریم کا ذکر رہتا اور آپ اس کا درس معمولاً بڑے شوق سے دیا کرتے۔ حضرت قاضی محمد ظہور الدین صاحب المل آپ کے درس قرآن کریم کے متعلق تحریفر ماتے ہیں کہ:

'' حافظ روش علی صاحب مکرم جس جوال ہمتی و پیرانہ فرزائلی و وسعت معلومات کے ساتھ رمضان المبارک میں ایک پارہ روزانہ درس بین الظہر والعصر دیے رہے۔ وہ انہی کا حصہ تھا۔ اللہ تعالی جزائے خیر دے۔ آپ پہلے تمام پارے کی تلاوت فرماتے۔ پھرتر جمہ اردو سناتے مگراس میں تر تیب واحتیاط کے ساتھ کہ مجال کیا ہے جوکوئی آبیت آگے بیچھے ہوجائے یا کوئی لفظ تو در کنار حرف بھی چھوٹ جائے۔ یہ مسلسل تر جمہ بغیر آبیت ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ

جاوے - کیونکہ میسرز ڈک ورتھ نے کمال مہربانی سے اس کام کے کرنے کا پورا ذرمہ اٹھالیا ہے - ہمیں مختلف اطراف سے خبریں پہنچ رہی ہیں کہ کانفرنس کو غیر معمولی کا میابی حاصل ہوئی ہے - میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ کے اس کام میں حصہ لینے کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں -آپ کا نہایت و فاشعار، صدر فتظم کمیٹی ۔''

(الفضل ۲ رمئی ۱۹۲۵ ء ۲۰۰۰)

ہندوستان کے متعددمشہور مقامت مثلاً بنگلور اور آگرہ وغیرہ میں
آپ نے تصوف پر شاندار تقاریر فرمائی ہیں۔ ان تقاریر میں آپ نے صحیح
اسلامی تصوف کو پیش کر کے دنیا کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اس وقت صحیح
اسلامی تصوف کا نمونہ اگر پایا جاتا ہے تو صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے
وجود میں پایا جاتا ہے۔

# قرآن مجيدے گهراتعلق:

قرآن کریم کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ اورسلسلہ عالیہ احمدیہ میں انہیں تفسیر قرآن میں ایک بلند مقام حاصل تھا۔ حضرت خلیفۃ آت الثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ کو اس فن میں کامل ہونے کا سرٹیفلیٹ عطا فرمایا۔ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا اور اس کی تعلیم دینا آپ کا خاص اور پہندیدہ شغل تھا۔ بیسیوں دفعہ آپ نے قرآن کریم کا مکمل درس دیا۔ رمضان کے مہینہ میں آپ ظہر سے عصر تک باقاعدہ درس دیا کرتے۔ اور آپ کا بیطریق

یہ مبارک کام بند ہو- اس کے متعلق کوشش کرنی جا ہئے-چنانچہاس سے اگلے روز صبح ہی حضرت خلیفۃ امسے الثانی ايده الله تعالى بنصره العزيز كي خدمت مين خطاكصوايا - اور جب تک آپ کواطمینان نہیں ہو گیا - کہ درس کا انتظام ہو گیا ہے آپ کو چین نہیں آیا اور پیمعلوم ہونے پر کہ درس کا ا نتظام ہو گیا ہے بڑی خوشی کے ساتھ الحمد للہ کا لفظ کہا – اور اطمینان کا سانس لیا- پھر فر مایا- خدا کرے- اور مولوی صاحب (حضرت مولوی سید سرور شاه صاحب اً) کو بہت بہت توفیق دے۔ کہ سارے رمضان میں سار ا درس قرآن ختم ہو جائے۔ جول جول مولوی صاحب کا درس با قاعده روزانه ایک یاره هوتا جاتا - اتنا ہی آپ خوشی محسوس کرتے - ان کے لئے دعا کرتے اورا ختتا م پرمولوی سید سرورشاه صاحب کومبارک با د دی -''

(الفضل ۲ راگست ۱۹۲۹ء ص ۸)

آپ علم تجوید کے ماہر اور بڑے خوش الحان قاری تھے۔ آپ کی قرات سن کرکئی غیراحمد کی اور غیر مسلم بھی مسحور ہوجاتے تھے اور پھر نکات قرآنیہ بتاتے ہوئے انہیں نہ صرف اپنی طرف منسوب ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ہر بات کی سند آپ اپنے بزرگ استاد حضرت خلیفۃ امسے اول ٹک پہنچاتے۔ اور ہر ایک قرآنی نکتہ کو آپ کی طرف منسوب کرتے۔ اور اس میں بڑی راحت محسوس کرتے۔ اور اس میں بڑی راحت محسوس کرتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے زیادہ محسن کشی اور

پڑھنے کے آپ کے کمال حافظہ و تجرعکمی کی دلیل ہے۔ اس کے بعد ہررکوع پرایک تفسیری بیان دیتے۔''

(الفضل ۲۹ رمئی۱۹۲۲ء ص۱۰)

حضرت ميرمحداسحاق صاحب فرماتے ہيں:

''بیسوں دفعہ خدا کی ہزرگ کتاب کا پورا درس دیا۔ ہزاروں لوگ آپ کے علم سے مستفید ہونے والے ہیں۔ ہرسوں تک ہر رمضان میں شدید گرمیوں میں روزہ رکھ کرآپ ایک پارہ کا روزانہ درس دیتے رہے۔ اور وہ بھی اس طرح کہ پہلے پارہ بڑھ لیا کرتے۔ پھر بلاتامل ترجمہ بیان کرتے۔ پھر ضروری مطالب بیان فرماتے۔ قرآن کریم کے قریباً سب سے زیادہ عالم تھے اور صرف عالم ہی نہیں۔ بلکہ نہایت متی اور باعمل عالم تھے۔''

(الفضل ۲۸ رجون ۱۹۲۹ء ص ۷)

آپ کو قرآن کریم ہے کس قدرعثق تھا۔ اس کے متعلق آپ کے شاگر دمولا نا غلام احمرصا حب بدوملہوی کی زبان سے سنئے آپ فرماتے ہیں:

'' آخری بیاری کے دنوں کا واقعہ ہے کہ رمضان شریف میں درس دینے کے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہ ہوا تھا اور رمضان بالکل قریب تھا آپ نے اس بات کا اظہار کیا کہ اگر امسال قرآن کریم کا درس نہ ہوا تو مجھے شخت تکلیف ہوگی۔ میں نہیں جا ہتا کہ حضرت خلیفہ اول گا شروع کیا ہوا کوششیں کیں۔ اور دوسری طرف ہندوستان کے ہر مذہب وملت کے ماننے والوں کے ساتھ احمد بیت اور اسلام کی صدافت کو واضح کیا۔ خدا تعالیٰ کی ہستی کو منوایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی شان بیان کی۔ آپ جہیر الصوت ہے۔ اور خوش الحان بھی ہے۔ صبر وتحل کا مادہ آپ میں وافر پایا جاتا تھا۔ فتنہ و فساد کے وقت آپ کی طبیعت میں جوش بیدا نہ ہوتا تھا۔ آپ میں خوش خلقی ، خوش کلامی کی صفات اور ایک خاص قسم کا جذب اور کشش پائی جاتی تھی کہ لوگ آپ کی تقریر اور گفتگو کو نہا بیت توجہ اور شوق سے سنتے تھے۔ اور بھر آپ کی تقریر اور گفتگو اس قدر مؤثر اور مدلل ہوا کرتی تھی کہ سامعین اچھا اثر کئے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ چنا نچہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ادھر آپ کسی جلسہ میں تقریر کرے ہے اور ادھر بیسیوں آ دمیوں نے بیعت کے لئے اپنے آپ کو پیش کر کے ہے اور ادھر بیسیوں آ دمیوں نے بیعت کے لئے اپنے آپ کو پیش کر

ا يك موقعه برحضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام نے فر مايا تھا كه:

''ہم چاہتے ہیں کہ پچھ آ دمی ایسے منتخب کے جا ئیں جو تبلیغ کے کام کے واسطے اپنے آپ کو وقف کر دیں اور دوسری کسی بات سے غرض نہ رکھیں – ہر قتم کے مصائب اٹھائیں اور ہر جگہ پر نکلیں اور خدا کی باتیں پہنچائیں – صبر اور خل سے کام لینے والے آ دمی ہوں – ان کی طبیعتوں میں جوش نہ ہو – ہرا یک سخت کلامی اور گالی کوسن کر آ گے زمی کے ساتھ جواب دینے کی طاقت رکھتے ہوں – جہاں دیکھیں کہ شرارت کا خوف ہے وہاں سے چلے جائیں اور فتنہ و

احسان فراموشی کوئی نہیں کہ انسان اپنے چشمہ فیض کوسیر ہوجانے کے بعد بھول جائے۔ نیز فر مایا کرتے کہ - خدا تعالی کے انعامات اور برکات کے جذب کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے بڑوں کا ذکر خیر کرتا رہے اور جو خوبی اسے کسی محسن سے حاصل ہوئی ہے اس خوبی کواس محسن کی طرف ہی منسوب کرے - آپ درس دیتے ہوئے عربی لفظوں کے معانی بتاتے ہوئے قرآن کرے کریم سے استشہاد پیش فر مایا کرتے اور اس کی نصیحت اپنے شاگر دوں کو بھی فرماتے -

سیدنا حضرت خلیفة المسیح الثانی رضی الله عنه نے رمضان المبارک میں درس القرآن کی اختیامی دعا کے موقع پرفر مایا:

'' حافظ روشن علی صاحب مرحوم جو ہمیشہ درس دیا کرتے تھے۔مُنیں سمجھتا ہوں ان کا بھی حق ہے کہ احباب انہیں اپنی دعاؤں میں یا درکھیں۔''

(الفضل ۲۷رجنوری ۱۹۳۵ء ص۸)

### میدان تبلیغ کے کا میاب اور آ زمودہ کا رجر نیل:

حضرت حافظ صاحبٌ کو تبلیغ کا ایک جنون تھا - اور تبلیغ کرتے ہوئے غیر احمدی، غیر مبائع، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی غرضیکہ ہر مذہب وملت کے ماننے والوں سے نہایت اعلی پیانہ پر گفتگو کرلیا کرتے تھے - خلافت ثانیہ کے قیام کے معاً بعد حضرت حافظ صاحبؓ نے ملک کے طوفانی دورے کر کے ایک طرف جماعت احمد یہ کے افراد کو خلاف کے ساتھ وابستہ کرنے میں عظیم تر طرف جماعت احمد یہ کے افراد کو خلاف کے ساتھ وابستہ کرنے میں عظیم تر

تلون بتایا اور پھران کے سامنے اپنا عقیدہ بڑی وضاحت سے پیش کیا -(ملاحظہ ہوالفضل ۲ رستمبر ۱۹۲۴ء ص۵)

شام میں آپ کو تبلیغ حق کا موقع ملا - دمشق میں کئی ایک تقاریر کیں۔ اوران سے ہرفرقہ کے علاء نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق حظ اٹھایا - ایک تقریر کے متعلق نامہ نگار الفضل کھتا ہے کہ:

> ''سب علماء خاموش ہیں۔ سب امراء اور شرفاء ہمہ تن گوش ہیں۔ تین گھٹے ہو چکے ہیں۔ اکثر لوگ کھڑ ہے تقریرین رہے ہیں۔''(الفضل ۲ رستمبر۱۹۲۴ءص۲)

دمش اور قاہرہ میں آپ انفرادی طور پر بھی رؤساء اور علماء سے ملے اور انہیں تبلیغ حق کی انگلینڈ میں آپ نے ویمبلے کا نفرنس کے موقعہ پر نصوف کے موضوع پر تقریر کرتے ہوئے اہل یورپ کو حضرت مسیح موجود علیہ السلام کے قبول کرنے کی دعوت دی - چندا گریزی الفاظ اور ہا تھوں کے بعض اشاروں کی مدد سے آپ نے انگریز تعلیم یا فتہ طبقہ کو خدا تعالیٰ کے مامور کا پیغام پہنچا - کی مدد سے آپ نے انگریز تعلیم یا فتہ طبقہ کو خدا تعالیٰ کے مامور کا پیغام پہنچا - پیرس میں نہ صرف آپ نے یہود یوں ، عیسا ئیوں ، چینیوں ، دہر یوں مشرقی مصنفین اور مشرقی سفراء کو تبلیغ کی - بلکہ وہاں حضرت کے ارشاد کے ماتحت تبلیغی پروگرام مرتب کرنے والی ایک سب کمیٹی کے اجلاس کی صدارت بھی گی - پروگرام مرتب کرنے والی ایک سب کمیٹی کے اجلاس کی صدارت بھی گی -

مرکز میں آپ مرکزی مبلغ کی حیثیت سے کام کرتے رہے اور تبلیغ کے سلسلہ میں آپ نے سابق صوبہ سرحد، صوبہ سندھ، سابق صوبہ پنجاب، یو پی،سی بی، برار، اودھ، بہار، مدراس، بنگال اورصوبہ بمبئی کے علاوہ قریباً تمام شہور ریاستوں مثلاً

فساد کے درمیان اپنے آپ کو نہ ڈالیں اور جہاں دیکھیں کہ کوئی سعید آ دمی ان کی بات سنتا ہے اس کو نرمی سے سمجھائیں ..... آ ہنگی اور خوش خلقی سے اپنا کام کرتے ہوئے چلے جائیں۔''

(بحوالهالفضل ۲۷ر مارچ ۱۹۲۲ء ص ۹)

اس اقتباس میں مبلغ کے لئے جن ضروری باتوں کا ذکر حضرت میں موعود علیہ السلام نے فر مایا ہے وہ بدرجہ اتم حضرت حافظ صاحب میں پائی جاتی تصیں آپ نے تبلیغ اور تعلیم کے لئے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا۔ اور ہر موقع وکل میں ہر شہرا ور قریہ اور ہر مذہب و ملت کے آ دمیوں تک آپ نے خدا تعالی کا پیغام پہنچایا۔ اور اس سلسلہ میں آپ نے نہ اپنی بیاری کا خیال کیا نہ آپ سفر کی صعوبتوں سے ڈرے اور نہ کسی اور کا خیال دل میں لائے اگر ایک اخبار میں آپ نے بیخر بڑھی کہ حضرت حافظ صاحب بیٹا ور میں تبلیغی فریضہ سرانجام میں آپ نے بیڈر بڑھی کہ حضرت حافظ صاحب بیٹا ور میں تبلیغی فریضہ سرانجام دینے تشریف لے گئے ہیں تو چند دن کے بعد ہی آپ سنیں گے کہ آپ بنگال کا دورہ کرر ہے ہیں اور وہاں سے قادیان واپس آتے ہیں پھر سندھ کے دورہ پر روانہ ہوگئے ہیں۔

ہندوستان کے علاوہ آپ کو ممالک غیر میں بھی تبلیغ کا موقعہ ملا - ۱۹۲۷ء میں جب آپ یورپ کے سفر پر تشریف لے گئے تو حضور کے ارشاد کے ماتحت آپ نے عرشہ جہاز پر یہودیوں کو پیغام حق پہنچایا - بیت المقدس میں یہودی علماء کو پیغام حق پہنچایا - (ملاحظہ ہوالفنل مرتبر ۱۹۲۳ء من)

قاہرہ میں خلافت کے متعلق علماء کومسلما نوں کی غلطیاں ٹھوکریں اور

### مبلغین کے استاد:

حضرت حافظ صاحبؓ نه صرف خود کامیاب مبلغ تھے۔ بلکہ مبلغ گر بھی تھے۔ تبلیغ کے میدان جہاد کے نہ صرف خود ایک کامیاب اور تجربہ کار جرنیل تھے۔ بلکہ آپ جرنیل گربھی تھے۔ جماعت احمدید کی طرف سے قادیان میں جو سب سے پہلی با قاعدہ تبلیغی کلاس کھو لی گئی - اس کے آپ پہلے اورا کیلے استاد مقرر ہوئے - آپ نے اپنے طلباء کی اس طرح تربیت کی جس طرح ایک مرغی اینے یروں کے نیچے رکھ کراینے بچوں کی تربیت ویرورش کرتی ہےاور حضرت حافظ روشٰ علی صاحبؓ کواس بات کا فخر حاصل ہے کہ جماعت احمدیہ کے تمام مبلغ بلا واسطہ یا بالواسطہ آ پ کے ہی چشم علم سے سیراب ہوئے ہیں - اور پھر ان کے ذریعہ اکناف عالم میں سعیدروحوں کو احمدیت میں شامل ہونے کی جو توفیق ملی ہے۔ اس کا ثواب صدقہ جاریہ کے طور پریقیناً آپ کو پہنچ رہاہے۔ آ پ کے تیارہ کردہ شاگر دوں میں سے ایسے قابل اور فتح نصیب جرنیل پیدا ہوئے جنہوں نے تبلیغی جہا د کے ہرمیدان میں کامیابیاں اور کا مرانیاں حاصل کر کے آپ کے سرکو ہمیشہ ہی بلندر کھا - اوراینی ان بےمثال سرگرمیوں کی وجہ ہے آ پ کے دوعظیم شاگر دوں یعنی مولا نا جلال الدین صاحب شمس اورمولا نا ابوالعطاء صاحب جالندهر كوجنهين آپ كي زندگي مين آپ كي توجه كا وافر حصه ملا-''خالد'' کے قابل قدرخطاب سےنوازا گیا-

(الفضل ۱۹۵۷ء)

یہ بات قابل ذکر ہے کہ مبلغین کی ایک کلاس عارضی طور پر ۱۹۱۴ء میں بھی جاری کی گئی تھی جس میں تعلیمی قابلیت کا کوئی معیار نہ تھا۔ اس تبلیغی کلاس کی کشمیر، حیدر آباد دکن، میسور، پٹیالہ وغیرہ کے کامیاب دورے کئے۔ گویا آپ نے ہندوستان کے ہرکونہ میں پیغام سے پہنچایا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ بڑے اعلیٰ طریق سے پہنچایا۔

ایک و فعہ حضرت خلیفۃ المسے الثانی رضی اللہ عنہ نے پنجاب کو تین تبلیغ حلقوں میں تقسیم کیاا وران میں مبلغین کا تقر رکیا -اور فر مایا-

''ان علاقوں کی تقسیم سے پیغرض ہے کہ آ ہستہ آ ہستہ تمام ملک کواسی طرح تبلیغ کے لئے تقسیم کر دیا جائے جس طرح گورنمنٹ ضلع اور کمشنریاں بناتی ہے۔ اور ان میں کمشنر اور ڈپٹی کمشنر مقرر کرتی ہے۔ جو اپنے علاقہ کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اسی طرح پیمبلغ اپنے اپنے ضلع کے ذمہ دار ہوں گے۔ اور ان کا فرض ہوگا کہ وہ اس مدت میں ان ضلعوں کا نقشہ بدل دیں۔'

(الفضل ۱۱رچ۱۹۲۲ء ص۲)

اس موقعہ پرحضور نے حافظ روش علی صاحبؓ کے سپر دضلع گور داسپور کاعلاقہ کیااور فرمایا:

> '' حافظ صاحب کو گوفارغ نہیں کیا جاسکتا – مگر ان کے ساتھ مبلغین کلاس کے طالب علم ہیں اس لئے میری عقل کہتی ہے کہ جس قدران کے پاس وقت ہے ایک سال میں ہی اس ضلع میں کا م کر سکتے ہیں۔''

(الفضل ۱۱رهارچ۱۹۲۲ء ۲)

وہ اپنی بیوی بچوں اور عزیز وں کو ضروری نصائح کرتا ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی ہدایت دیتا ہے انہیں تسلی و تشفی دیتا ہے ۔ لیکن حضرت حافظ صاحب کو موت کے قریب ترین وقت میں بھی اگر کسی چیز کا فکر تھا - تو وہ تبلیغ تھی اور اس کی بڑی فکر مندا ندا زسے اپنے شاگر دوں کو نصیحت فرمار ہے ہیں -

# خويشوں كوبليغ:

پھر حضرت حافظ صاحبؓ میں ایک بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ اگر چہ آپ
اپنے آبائی موضع رنمل سے چھوٹی عمر میں ہی آگئے تھے اور آپ نے بچپن کا
زمانہ اور پھر نو جوانی کا ابتدائی حصہ وزیر آباد میں اپنے ننہال کے پاس گذارا
اور پھر قادیان تشریف لے آئے اور وہیں کے ہور ہے لیکن اند و عشیر تک
الاقربین کی ہدایت کے ماتحت آپ نے اپنی برا دری کو بھلایا نہیں – بلکہ جب
بھی مفوضہ فرائض سے فرصت ملی – آپ موضع رنمل پہنچ جاتے رہے – اور
اجتماعی تبلیغ کے علاوہ انفرا دی طور پر بھی پیغام حق پہنچاتے رہے اور قرآن کر یم
کے حقائق و معارف سے بھی اپنے خاندان کے افراد کو بہرہ اندوز کرتے
رہے ۔

# تبلیغی دوروں میں آپ کا قابل تقلید خمونه:

آپ کی نظر کمزورتھی اور نہ صرف آپ کی صحت زیادہ اچھی نہیں تھی بلکہ جسم بھی فربہ تھا ۔ مگراس کے باوجود آپ نے تبلیغ کے سلسلہ میں تمام ہندوستان کے طوفانی دور سے کئے - اور بھی بھی ان سفروں کی وجہ سے کسی تکلیف کا اظہار نہ کیا - آپ سفروں میں نہایت جفاکش تھے - سفر میں کسی دوسر سے پر اپنا بو جھنہیں ڈالتے تھے ہاں

گوسر پرستی حضرت میر محمد اسحاق صاحب فاضل کے سپر دکھی۔ لیکن متعدد علماء اس میں لیکچر دیا کرتے ہے۔ اس کلاس کا دوبارہ اجراء بعد میں بھی کیا گیا۔ لیکن با قاعدہ کلاس کا ۱۹۲۰ء میں اجراء ہوا۔ جس میں مولوی فاضل طلباء کولیا گیا۔ اور اس میں کامیاب ہونے والوں کومبلغ کے نام سے نواز اگیا۔ اس کی نگرانی تربیت اور تعلیم کا کام مکمل طور پر حضرت حافظ صاحب کے بی سپر دکھا۔ اوراس غرض کے لئے کہ حضرت حافظ صاحب اپنازیا دہ وقت اس تبلیغی کلاس میں دے سکیں۔ ناظر لئے کہ حضرت حافظ صاحب اپنازیا دہ وقت اس تبلیغی کلاس میں دے سکیں۔ ناظر تالیف واشاعت کی طرف سے مندرجہ ذیل اعلان شائع کیا گیا تھا۔

'' مبلغین تیار کرنے کے لئے حافظ روش علی صاحب کو تالیف کے دفتر سے فارغ کر کے ایک با قاعدہ کلاس ان کے سپر دکی گئی ہے۔ جس کا کورس دوسال کا ہو گا۔ اور اس عرصہ میں حافظ صاحب کو دار الا مان سے باہر نہ بھیجا جائے گا۔ تاکہ اس کلاس کا ہرج نہ ہو۔ اس لئے چاہئے کہ بیرون جات سے احباب ان کے بلوانے کے لئے کوئی درخواست نہ ارسال فر ماویں۔''

(الفضل ۲۷ رمئی ۱۹۲۰ء)

آپ کوتبلیغ کاکس قدرشوق تھا۔ اس کا اس بات سے انداز ہ ہوسکتا ہے کہ وفات سے چندمنٹ قبل آپ نے اپنے موجودشا گردوں کو بلا کرفر مایا: ''میرےشا گرد ہمیشہ تبلیغ کرتے رہیں۔'' (الفضل ۲۸رجون ۱۹۲۹ء صفحہ)

انسان جب دیکتا ہے کہ اب میں اس دنیا سے رخصت ہور ہا ہوں تو

### شاگر دول سے محبت اور شفقت کا سلوک:

حا فظ صاحب کی عمر کا اکثر حصه تعلیم اور تدریس میں ہی گذرا – اوراس وقت جماعت کا ہرنو جوان آپ کا شاگر دھا۔لیکن ۱۹۲۰ء سے جب کہ آپ کے سپر دنبلیغی کلاس کی گئی آپ تا وفات با قاعدہ معلم کے فرائض ادا کرتے رہے۔ آپ اپنے شاگردوں سے نہایت بے تکلف تھے۔ اوران سے نہایت محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ انہیں جس بات کی ضرورت ہوتی وہ بلاجھجک آپ سے بیان کر دیتے - اور آپ خود ہی اسے انجمن میں پیش کر کے فیصله کرواتے - آپ شاگر دوں کے حقوق کی ہروفت نگہداشت فرماتے - ان کے حالات کا خیال رکھتے - اوران کی دینی ودنیوی حالت کی اصلاح کے لئے یوری بوری کوشش فر ماتے - اکثر ایسا ہوتا کہ شاگر دوں کی تکلیف یا د کھ کا خود ہی احساس کر کے اس کا از الہ فر ما دیتے - انہیں آپ سے کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی - اگر کوئی شاگر و چند دن نظر نہ آتا - تو کسی سے اس کے حالات دریا فت فرماتے - اورا کثر خوداس کے گھر جا کراس کا پیتہ کرتے - مکرم مولوی غلام احمد صاحب بدوملہوی فرماتے ہیں کہ حالت فالح میں بھی جب آپ بستریر ہے حرکت پڑے ہوئے تھے۔ آپ کواینے شاگر دوں کا اس قدر خیال تھا کہ میری اور مولوی ابو العطاء صاحب جالندهری کی املیه بیار تھیں۔ آپ نے مستورات کو ہمارے گھروں میں جھیج کرحالات دریافت کئے۔

(ملا حظه ہوالفضل ۷راگست ۱۹۲۹ء ص ۷)

ا پنے شاگر دوں کی تعلیم کا کس قدر خیال تھا - وہ اس سے ظاہر ہے کہ جامعہ سے بوجہ بیاری آپ نے رخصت لی - جس کی وجہ سے لا زماً طلباء کی تعلیم

دوسروں کا بوجھ بٹانے کے لئے ہر دم مستعدد رہتے تھے۔ اور جب کسی سفر میں تبلیغی وفعہ یا گئے ہے اور جب کسی سفر میں تبلیغی وفعہ یا کسی اورصورت میں قافلہ کے امیر ہوتے - تو آپ نے ہمیشہ اپنے رفقاء کے آ رام و آسائش کا خیال رکھا۔ اور اپنی سہولت پران کے آ رام کومقدم رکھا آپ کے ممل میں صحیح خاد مانہ کیفیت پائی جاتی تھی۔ اورسفر میں آپ اپنے ہمرا ہیوں سے نہایت نرم اورخوش اخلاق رہتے۔

مولانا جلال الدین صاحب شمل جو آپ کے شاگر دوں میں سے خاص امتیاز کے حامل تھے۔تحریر فرماتے ہیں کہ:

''آپ کے ساتھ میں نے دہلی، مونگھیر، بھوپال، وٹرہ دون، منگمری، پٹیالہ، سیالکوٹ، لا ہور، نارووال، گجرات، جلال پور چٹال، مالیرکوٹلہ وغیرہ شہروں کا دورہ کیا۔
گرات، جلال پور چٹال، مالیرکوٹلہ وغیرہ شہروں کا دورہ کیا۔
مگرایک دفعہ بھی مجھے کسی قتم کی شکایت کا موقع نہ ملا۔ آپ نہایت متواضع بلکہ مجسم محبت سے۔ آپ خوش مزاج ملنسار طبیعت رکھتے ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں آپ کے ہمراہ کھوپال گیا۔ تو راستہ میں دبلی سے ہمیں جمبئی میل پرسوار ہونا پڑا۔ اس وقت مجبوراً سینڈ کلاس کا ٹکٹ لینا پڑتا تھا۔ اور اتنا پڑا۔ اس وقت مجبوراً سینڈ کلاس کا ٹکٹ لینا پڑتا تھا۔ اور اتنا دنوں کچھ مریض بھی تھے گر میدامر آپ پرسخت گراں گزرا۔ آپ بارہا مجھ سے راستہ میں سٹیشنوں پر از کر فرماتے۔ آؤ گھہیں تبدیل کریں۔ مگر میں نے منظور نہ کیا۔'

(الفضل ۲۶رجولائی ۱۹۲۹ء ص۲)

ا ظہاراس رنگ میں کیا جس کی مثال نہیں پائی جاتی اورانہوں نے اجتماعی رنگ میں آپ کے متعلق قرار دادتعزیت پاس کر کے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور جو لوگ اس وقت قادیان میں موجود نہ تھے۔ انہوں نے علیحد گی میں اپنے آنسو بہائے۔

مولا نا جلال الدین صاحب ش نے بلاد عربیہ سے اپنے جذبات کا ان الفاظ میں اظہار فرمایا:

''ایسے شفق اور مہر بان استاد کا جدا ہونا کوئی معمولی حادثہ نہیں اے ہمارے محبوب اور بزرگ استاد تو ہمیں اپنی زندگی میں بھی محبوب تھا۔ اور بعد الموت بھی محبوب ہے۔ کون ہے جو تخفے مردہ کہہ سکے تو شہید ملت ہے تو زندہ ہے جب تک کہ بیسلسلہ دنیا میں قائم ہے۔ اور جب تک کہ تیرے شاگر دزندہ ہیں۔ اور وہ اس کام کوجس کے لئے تو تیرے شاگر دزندہ ہیں۔ اور وہ اس کام کوجس کے لئے تو نابی زندگی کو وقف کر دیا تھا جاری رکھیں گے۔ الوداع اے عند لیب گشن احمد الوداع۔ جا اور مالک گشن کی بزم میں خوش خوش جنت میں جا۔ ہاں ملیک مقتدر کے قرب میں جا اور مقعد صدق پر جلوہ افروز ہو۔ قابل رشک تھی تیری زندگی اور قابل رشک سے تیری موت۔''

(الفضل ۲۶رجولا ئي ۱۹۲۹ء ص۲)

کا ہرج ہونا تھا اس لئے آپ طلباء کو اپنے پاس بلا کربعض کتب کے مطالعہ کا تھم دیتے ۔ اور ان سے دریا فت فرماتے رہتے کہ کس قدر مطالعہ وہ کر چکے ہیں۔
مگرم مولوی غلام احمد صاحب بدو ملہوی فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم میں سے بعض طلباء کے پاس کتا ہیں نہ تھیں۔ آپ کو معلوم ہوا تو بہت دکھ ہوا۔ اور آپ براس قدر ترحم اور رفت کی حالت طاری ہوئی کہ آپ او نجی آواز سے باچشم نم دعا کرنے گئے۔ آپ نے اپنے منہ پر کپڑ الپیٹ لیا اور قریباً آدھ گھنٹہ نہایت عاجزی سے دعا کرتے رہے۔ یہاری کے آخری دنوں میں فرمایا کرتے۔

ایک د فعه فر مایا:

''میں نے مولوی اللہ دتا صاحب کو بعض کتابوں کے نام لکھائے تھے اگر صحت ہوئی تو اور بھی بتاؤں گا - تم ان کونوٹ کرلواوران کا مطالعہ کروابھی تنہیں بہت کچھ کرنا ہے۔''
(الفضل ۲ راگت ۱۹۲۹ء ص ۷)

### وفات پرآپ کے شاگر دوں کے تاثرات:

آپ کے شاگرد آپ کو صرف معلم ہی نہیں سمجھتے تھے۔ بلکہ آپ کی بے پایاں شفقت اور کمال ہمدردی کی وجہ سے آپ کو اپنا باپ تصور کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی وفات پر آپ کے شاگر دوں نے ایک عظیم الثان نقصان کا احساس کیا۔ جس کی خلافی ہونا ناممکن ہے اور انہوں نے صدمہ کا قَدُ كَانَ يَنْتَهِبُ اللَّهُلُوبِ بَيَانُهُ وَتَرَبُّلُ الْايَاتِ حِيُنِ جِهَادِهَا

عَبِثَ اللَّهِ اللَّهِ

نَهَدَتُ اِلَيُسِهِ وَكَسانَ مِنُ ٱنْصَسادِهَا يَسارَبَّ اَدُخِـلُسهُ الْحِنَسانَ برَحْمَةٍ

وَامُنُنُ عَلَيُهِ بِظِلِّهَا وَ ثَمَارِهَا وَامُنُنُ عَلَيُهِ بِظِلِّهَا وَ ثَمَارِهَا وَارُحَهُ وَ عَوْضُ عَنُهُ أُمَّتَكَ الَّتِيى

صَبَرَتُ عَلَيْهِ بِجُهُدِهَا وَقُصَارِهَا فَقَدَتُ خَطِيبًا مُصُقِعًا بَحَاثَةً

عَضُدًا قَوِيّاً كَانَ مِنْ نَظَّادِهَا (الفضل ٢٥ردمبر١٩٢٩ء٥١)

ایک اور شاگر دمکرم مولوی مجمد عبدالله صاحب ان الفاظ میں آپ کی موت پر آنسو بہاتے ہیں:

ٱلْهَهُمُّ يُسَقُّلِ قُ وَ تَّسَجَمُّ لُ يَسرُدَغُ

وَالصَّبُ رُيعُ دِمُ وَ التَّفَرُقُ يَ جُمعُ

دَابَتُ حُشَاشَاةٌ لِبُعُدِكَ شَينَحَنَا

وَأُصُولُ شَعُرِي مِنْ فِرَاقِكَ تَجُزَعُ

وَالنَّوُمُ يَنُفُرِ مِنُ عُيُونِ جَمِيعِنَا

وَالْفَرَحُ يَسرُحَلُ وَ الْهُدُمُومُ تَجُمَعُ

حَـلَّتُ بِـصُبُـرِى بَـعُدَ بُعُدِكَ حُرُقَةً

وَالْقَلْبُ يَخُفِقُ وَالْعُيُونُ تَدُمَعُ

پھر فر ماتے ہیں:

فُجِعَتُ جماعَتُنَا بِمَوْتِ هَزَارِهَا

فَخَدَثُ تُودِّعُ فِينِهِ كُلَّ قَرَارِهَا

ثَكِلَتُ إمَامًا جَهُبَذاً فِيُ شَخُصِهِ

فَبَكَتُ عُيلُونُ كِبَارِهَا وَصِغَارِهَا

فَقَدَتُ خَطِيبًا مُ صُقِعًا بَحًاثَةً

عَضُدًا قَوِيّاً كَانَ مِنُ نَظّارِهَا

مَـنُ لِـلُـمَـعَـارِفِ وَالُـحَقَـائِقِ بَعُـدَهُ مَـنُ مُـحُسِـنٌ وَقَــاً عَـلــى أَوْتَـارهَـا

تس سے سوسے وسے حسمی اوسے قد کے ان حصف ریسار مصل اور ہے۔ قد کے ان حِسان ریساضِ ہا وَ بھادُمِہ

طَغَتِ الرِّيَاحُ عَلَى شَذَا أَزُهَارِهَا

قَدُ كَانَ مُحْتَهِدًا وَأَفُنْ عِي حَيَاتَهُ

لِيُعِيدَ لِلْإِسُلامِ شمدسَ فِخَارِهَا

شَهِدتُ لِقُوِّةِ بَأْسِهِ وَدَلِيُلِهِ

ثُبَةُ الْخَصِيرِ بِلَوُزِهَا بِفَرَارِهَا

وَكَلامُ الْوَضَّاحُ كَانَ لَالِيَّا

مَـنُـظُـوُمَةً قَـدُزُيِّنَتُ بِـخِيَـارِهِـا

وَنكَاتُهُ كَانَتُ كَمِثُلِ خَرِيُكَةٍ

إِزَّيَّ نَتُ بِحُلِيِّهَا وَشِعَادِهَا

تالیف ہے۔

آپ نے ایک موقعہ پر فر مایا تھا کہ:

'' فقہ کے معنے اصل تو سمجھنے اور سمجھ دار ہونے کے ہیں۔ مگر مسلمانوں کی اصطلاح میں فقہ ان احکام کے مدل جاننے کا نام ہے جوعمل سے تعلق رکھتے ہوں۔ فقیہہ اس کو کہتے ہیں جوعلم احکام دلیل کے ساتھ رکھتا ہو۔''

(الفضل ۹ ر مارچ ۱۹۲۲ء ص ۹ )

اورآپ سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ آپ ایک عظیم فقیہہ تھے۔

### خلافت كااحترام:

خلافت ٹانیہ کے قیام کے وقت جب جماعت میں ایک زلزلہ آگیا اور جماعت ایک عظیم فتنہ کا شکار ہوگئ تو حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خلافت کی تائید میں چیدہ چیدہ علاء نے کام کیا۔ ان میں سے حضرت حافظ روشن علی صاحبؓ کو خاص امتیاز حاصل ہے۔ آپ نے ان دنوں میں جماعتوں کے دور بے کر کے بچھڑ ہے ہوئے بھائیوں کو جماعت کے شیرازہ میں لا کرشامل کیا۔ اور بقول حضرت میر مجمد آگئی صاحبؓ فاصل مرحوم ۱۹۱۳ء کے اختلاف کے موقع پر بہت ہی روحوں کے حق پر قائم رہنے کا ثواب خدا چاہے تو اختلاف کے موقع پر بہت ہی روحوں کے حق پر قائم رہنے کا ثواب خدا چاہے تو آپ کو ہوگا۔

حررَقُتُ فِي نَارٍ اَذَابِتُ مُهُجَدِي!
وَغَالَمِ مَوْتِكَ صَبُرُنَا لَاَيُرُجِعُ
وَصَالَتُ اللَّيُكَ يَلِّهُ وَاءٌ عِنْدَهَا
السَلِّهُ حَصُورٌ اَوْعُ ذَابٌ اَبُوعَ عُلَا اللَّهُ عُلَيْهٌ
السَلِّهُ حَصُورٌ اَوْعُ خَذَابٌ اَبُوعَ عُلَا اللَّهُ عُلَيْهٌ
السَلْ حَسَلُ لِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ

### فقه مین آپ کا مقام:

فقہ میں آپ کا مقام جماعت میں بہت بلند تھا۔ آپ اس علم میں عظیم مجتمد تھے۔ مدتوں آپ نے اس علم کی مخصیل کی اور بعد میں سالہا سال تک تدریس۔ خلافت ثانیہ کے اوائل سے آپ کوسلسلہ احمد میہ کا مفتی مقرر کیا گیا تھا۔ اور تا و فات آپ اس ممتاز عہدہ پر فائز رہے۔ آپ کے فتا و کی نہایت مخضر لیکن مدلل ہوا کرتے تھے اور آپ ان کے بارہ میں کسی اثر کو قبول نہیں فر ماتے تھے۔ آپ کی مشہور تالیف' فقہ احمد بی' ہمارے جماعت میں فن فقہ پر واحد

انصارالله کی ابتدائی تنظیم میں آپ کی خد مات:

اا ۱۹ ء میں بعض جماعتی حالات کو مدنظر رکھ کر حضرت خلیفۃ امسے الثانی رضی الله عنه نے حضرت خلیفۃ اول کی منظوری اور اجازت سے ایک انجمن کا قیا معمل میں لایا جس کا نام انصار الله رکھا گیا - اس انجمن کے اہم فرائض میں سے تبلیغ کے کام کووسیع کر نا جماعت کی تعلیمی حالت کوتر قی دینا - با ہمی اتحادیپدا کرنا – ذکرالٰہی برزور دینااورخلیفہ وقت کی اطاعت کرنا تھا (تفصیل کے لئے ا دیکھیں الحکم ۲۱/۲۸ فروری ۱۹۱۱ء) اس انجمن کے ابتدائی ممبرصرف نو تھے۔ انجمن کی صدارت سیدنا حضرت خلیفة المسے الثانی رضی اللّٰدعنہ کے یاس تھی – اور اس کے جنرل سیرٹری حضرت حافظ روشن علی صاحب ہے۔ حضرت حافظ صاحبؓ نے صدرانجمن کی ہدایت کی روشنی میں انصاراللہ کے کام کو وسیع پہانہ یر چلا یا اورممبروں کی تعدا د میں نہصرف جلدی خاصا اضا فہ ہو گیا بلکہ ان کی دینی روح جوش اور ولولہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ بڑھ گیا - اس انجمن نے مویدین خلافت کی تربیت کر کے انہیں اس طرح مضبوط کیا کہ باہمی اختلاف کرنے والوں کی امیدیں خاک میں مل گئیں۔ بیرونی تبلیغ کے سلسلہ میں ابتدائی مثن اسی انجمن کی کوششوں سے قائم کئے گئے۔ اسی طرح جماعت احمدید کی تبلیغ کی عمارت کی بنیا دیں تغمیر کرنے والے یہی انصاراللہ کے چندممبر تھے۔

حضرت خلیفۃ المسے الثانی رضی الله تعالی عنه ۱۹۱۲ء میں سفر جج کے لئے تشریف لے گئے تو آپ نے اپنی غیر حاضری میں قرعہ کے ذریعہ حضرت حافظ روشن علی صاحب گوا میر انصارالله مقرر فر مایا اور دوسرے مبران کو آپ کی پوری اطاعت کرنے کی ہدایت فرمائی – (ملاحظہ ہوالحکم کرستمبر ۱۹۱۲ء ص ۵)

آپىللى د جەلىھىرت اس بات پر قائم تھے كە:

''نبی بنانا بھی اللہ کا کام ہے اور نبی کا نائب بنانا بھی اللہ کا کام ہے اور نبی کا نائب بنانا بھی اسی کا فعل ہے جیسے نبی کی نبوت کا ثبوت اللہ تعالیٰ اپنی خاص نصرت سے دیتا ہے۔ ایسے ہی ان کے جانشینوں کا ثبوت بھی اپنے فعل سے وہ دیتا ہے کیونکہ اس نے اپنے کلام میں یوں فر مایا ہے کہ خلیفہ میں بناؤں گا اور میں ہی ان کو تمکنت بخشوں گا۔''

آ پ کے دل میں خلافت کا احترام اور اس کی اہمیت کا احساس احد تک پایا جاتا تھا کہ آپ نے فرمایا:

> ''جس مسجد میں امام خلیفہ ہواس میں دوسری جماعت مکروہ ہے۔'' (الفضل ۲رجنوری ۱۹۲۱ء ص ۱۷)

آپ نے اپنی زندگی میں کئی مباحثے غیر مبائعین سے کئے اور مولوی محمعلی صاحب ایم اے، اور ان کے رفقائے کارکو کھلی چھیاں لکھ کراختلاف کو دور کرنے کی دعوت دی - آپ کی ان کوششوں کے نتیجہ میں ایک خاصی تعداد غیر مبائعین کی بیعت میں شامل ہوئی - آپ کی انہی سرگر میوں کی وجہ سے آپ کو پیغا مسلح نے بیسر ٹیفیکٹ دیا کہ:

'' حافظ روشن علی صاحب ایک متشد دمجمودی تھے۔محمودیت کی حمائت میں انہوں نے ہمیشہ غالبیا نہ سپرٹ کا اظہار کیا۔'' (پیغام طلح ۱۹۲۹ کی ۱۹۲۹) احمدی بچے جوان بوڑھے آپ سے محبت رکھتے تھے۔ اور دل و جان سے آپ کی خوبیوں کے قائل تھے۔ آپ نہایت بے شر تھے۔ کسی سے آپ کا جھگڑا نہ تھا۔ طبیعت نہایت مستغنی تھی۔ کسی سے لا لی نہ تھا۔ اور پھراس کے ساتھ ساتھ آپ بڑے و جیہداور بارعب تھے۔ اور ایسے جذب اور شش کے مالک تھے کہ برخص آپ کی بات مانے پر ہر وقت تیار ہو جاتا۔ چنا نچہ آپ نے اپنی زندگ میں سینکڑ وں لوگوں کے تنازعات کو بڑی کا میا بی سے فیصل کیا۔ بہت سے لوگ آپ سے اپنے خاکی معاملات میں مشورہ بھی لیتے تھے۔ اور آپ پوری توجہ سے نہایت صائب مشورہ عطا فر مایا کرتے تھے۔ آپ ان کی خوشی اور تمی کی تقریبات میں شامل ہوتے اور عوامی مجالس میں ان کی نمائندگی کرتے۔ حضرت خلیفۃ المسے الثالث ایدہ اللہ نے جب قر آن کریم حفظ کیا تو اہالیان قادیان نے اپنی طرف سے حضرت حافظ روشن علی صاحب گو حضور کی خدمت قادیان نے اپنی طرف سے حضرت حافظ روشن علی صاحب گو حضور کی خدمت قادیان نے اپنی طرف سے حضرت حافظ روشن علی صاحب گو حضور کی خدمت

(ملا حظه ہوالفضل ۲۱ – کارا پریل ۱۹۲۲ء ص۱)

ان وجوہ کی بناء پر آپ کے فیصلہ سے لوگ مطمئن ہو جاتے تھے اور انہیں کوئی شکوہ باقی نہیں رہتا تھا۔ انہیں اس بات کا احساس ہو جاتا تھا کہ حق دار کوحق دے دیا گیا ہے اور کسی سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ اور جس قاضی کے متعلق عوام میں بیا حساس پیدا ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر کا میاب قاضی اور کون ہوسکتا ہے۔

میں مبارک با دپیش کرنے کے لئے نمائندہ مقرر فر مایا۔

### تغلیمی دوره:

اپر میل ۱۹۱۲ء میں حضرت امیر المونین خلیفۃ اسے الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک چور کی تعلیمی وفد نے ہندوستان کی عربی درس گاہوں کا دورہ کیا – اور مدرسہ احمد میر کی ترق کے سلسلہ میں نصاب اور طرز تعلیم کے متعلق معلومات مہیا کیں سے دوفد ۱۹۱۲ پر میل ۱۹۱۲ء کو واپس آیا – اس میدوفد ۱۹۱۲ پر میل ۱۹۱۲ء کو واپس آیا – اس وفد کے ارکان میں سے جن کا انتخاب حضرت خلیفہ اول کے مشورہ سے عمل میں لایا گیا تھا – ایک رکن حضرت حافظ روش علی صاحب جبھی تھے – آپ نے اس دورہ میں لکھنو، کا نپور، دبلی اور سہار نپور کے مدارس کے علاوہ دیو بند کے مشہور عالم عربی مدرسہ کا بھی معائنہ کیا – اور ضروری معلومات حاصل کیں – اس دورہ کے دوران بعض تبلیغی اغراض معائنہ کیا – اور ضروری معلومات حاصل کیں – اس دورہ کے دوران بعض تبلیغی اغراض معائنہ کیا – اور ضروری معلومات حاصل کیں – اس دورہ کے دوران بعض تبلیغی اغراض معائنہ کیا – اور ضرور اور آم و دور کی میں گیا – کے دیکھیں انگم ۱۹۱۲ پریل و کرمئی آیا ۔ اور تفصیل کے لئے دیکھیں انگم ۱۲ در یل و کرمئی آیا ۔ اور تفصیل کے لئے دیکھیں انگم ۱۲ در یل و کرمئی آیا ۔ اور تفصیل کے لئے دیکھیں انگم ۱۲ در یک و کرمئی آیا ۔ اور تفصیل کے لئے دیکھیں انگم ۱۲ در یل و کرمئی آیا ۔ اور تفصیل کے لئے دیکھیں انگم ۱۲ در یار یل و کرمئی آیا ۔ اور تفصیل کے لئے دیکھیں انگم ۱۲ در یار یل و کرمئی آیا ۔ اور تفصیل کے لئے دیکھیں انگم ۱۲ در یار یک و کرمئی آیا ۔ اور تفصیل کے لئے دیکھیں انگم ۱۲ در یار یک و کرمئی آیا ۔ اور تفایل کے لئے دیکھیں انگم ۱۳ در یار یک و کرمئی آیا ۔ اور تفایل کے لئے دیکھیں انگم ۱۳ در یار کرمئی آیا ۔ اور تفایل کے لئے دیکھیں انگم ۱۳ در یار کی دور ان کیل کے در ان بورہ کے دور ان کو کرمئی آیا ۔ اور تفریل کے در کی دور ان کیکھی کی کی ان کی دور ان کورہ کی کی دور ان کیس کی دور ان کور کرمئی کی دور ان کورہ کی کی دور ان کی دور ان کورہ کی کی دور ان کورہ کی کی دور ان کور کی کی دور ان کورہ کی کی دور ان کورہ کی کی دور ان کور کی کی دور ان کورہ کی کی دور ان کی دور ان کی کی دور ان کی دور ان کورہ کی کی دور ان کی دور ان کی دور کی دور ان کی دور کی کی دور ان کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی

### محکمہ قضا کے انبچارج:

1919ء میں جماعت کی وسعت کے پیش نظراس کی ضروریات کو پورا کرنے
کے لئے قادیان اور بیرون جات کے احباب کے مشورہ سے سیدنا حضرت امیر
المونین خلیفۃ اسے الثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے جدیدا نظام قائم کیا۔ آپ نے مرکز
میں نظارت سٹم قائم کیااور پھراس کے ماتحت بعض اور ضرور کی شعبہ جات قائم کئے تو
حضرت حافظ روشن علی صاحب کو حضور نے افتاء کے فرائض سپر دکئے۔

(ملا حظه ہوالفضل ۵رجنوری ۱۹۱۹ء)

آپ قاضی کے عہدہ کے لئے نہایت موزوں فرد تھے۔ جماعت کے

61

### <sup>ل</sup>بعض اور دینی خد مات

حضرت مفتی محمد صادق صاحبؓ جب اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے انگلینڈ تشریف لے گئے - توان کی جگہ سیدنا حضرت خلیفۃ اسسے الثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کوصدرانجمن احمد بیرکاممبرمقررفر مایا - (الفضل ۲۹ رجولائی ۱۹۱۹ء)

آپاس عہدہ پر تا و فات فائز رہے۔ نیز آپ مجلس شور کی کے ممبرا ور عرصہ تک نائب نا ظرتالیف واشاعت بھی رہے۔

ا ۱۹۱۱ء میں جماعت احمد بیدلد صیانہ نے دارالمیعت کی جہاں مسے موعود علیہ الصلاق و السلام نے پہلی دفعہ بیعت لی تھی۔ از سرنو مرمت کی تو اس کے افتتاح کا فخر حضرت حافظ صاحبؓ کونصیب ہوا۔ چنا نچہ آپ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں افتتاح کی رسم اداکر نے کے علاوہ دودن تک بڑی کا میا بی سے لیکچرد ئے۔

(ملاحظہ ہوالفضل ۱۹رفر وری ۱۹۱۲ء)

جولائی ۱۹۲۵ء میں آل مسلم پارٹیز کانفرنس امرتسر میں آپ نے شرکت کی اور وہاں آپ سب جیکٹ کمیٹی کے مبربھی چنے گئے۔

(الفضل ۸رجولا ئي ۱۹۲۵ء ص۱)

نومبر ۱۹۲۷ء میں آپ نے ندوۃ العلماء کے جلسہ منعقدہ امرتسر میں شرکت کی – (ملا حظہ ہوالفضل ۲۹ رنومبر ۱۹۲۷ء ص۱)

بہائی فتنہ کا بڑی مضبوطی سے مقابلہ کیا۔ (الفضل ۱۹ رفر وری ۱۹۳۸ء سس) تبلیغی اور تربیتی دوروں کے علاوہ آپ نے اپنی زندگی میں متعدد

انظامی دورے کئے جلسہ سالانہ کے چندہ کے لئے بھی آپ نے دورے کئے۔
مسجد لنڈن کی تغییر کے سلسلہ میں آپ چندہ اکٹھا کرنے کے لئے متعدد شہروں
میں گئے۔ اور بڑے کا میاب و کا مران واپس لوٹے - جلسہ سالانہ کے موقع پر
انظام شلیج و جلسہ گاہ اور بعض اور قسم کی ڈیوٹیاں آپ کے سپر دہوئیں۔ جنہیں
آپ نہایت احسن طور پر سرانجام فرماتے - جلسہ سالانہ کے موقعہ پر تحقیق حق
کرنے والوں کے سوالات اور معترضین کے اعتراضات کے جوابات دینے کا
فریضہ بھی آپ کے سپر دھا۔ غرض آپ کی زندگی نہایت مصروف رنگ کی تھی۔

# خدمت دین کے لئے جوش:

خدمت دین کا آپ کو کامل عشق تھا اور کوئی موقعہ دینی خدمت کا آپ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ مکرم مولا نا ابوالعطاء صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سیرت النبی کے جلسوں کے لئے مبلغ مقرر کئے جارہے تھے۔ میں نے بطور خبرآپ کی خدمت میں بھی ذکر کر دیا تو آپ نے فرمایا۔

> ''ناظرصاحب سے کہنا کہ مجھے بھی کسی جگہ مقرر کر دیں زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ آئندہ سال شاید بیہ موقعہ نہ ملے ۔۔۔۔۔کسی کے سہارے کسی قریب کے شہر چلا جاؤں گا۔ مجھ سے بیہ بھی تو ہر داشت نہیں ہوسکتا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جلسے ہوں اور میرا ان میں حصہ نہ ہو۔'' (الفضل ۹ مرمکی ۱۹۳۰ء ص ۹)

آ خری بیاری میں جبکہ آپ موت و زندگی کی کشکش میں تھے۔ آپ

'' حافظ روش علی صاحب مرحوم کومیں نے دیکھا کہ وہ دین کے لئے اس طرح کام کرتے تھے جیسے گھڑی چلتی ہے اور بھی تھکان محسوس نہیں کرتے تھے۔ رات ہویا دن بھی کام سے جی نہ چراتے تھے۔''

(الفضل ۱۹۳۴ جون ۱۹۳۴ء ص ۸)

#### سياحت:

آپ کواپی زندگی میں ہندوستان کے تمام علاقوں کے علاوہ عدن، شام، مصر، فرانس، انگلتان اور پورپ کے کئی اور ممالک کی سیاحت کا موقع بھی ملا - جس کی وجہ سے آپ کا جزل نالج بہت وسیع تھا - آپ نے ان علاقوں کے جغرافیائی اور معاشرتی حالات کا بغور مطالعہ کیا اور اس سے گئی ایک نتائج اخذ کئے - ۱۹۲۱ء میں جب آپ بحالی صحت کے لئے کشمیر تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت مسے علیہ السلام کے آثار اور باقیات کو تلاش کرنا شروع کیا - اور دوران تحقیق مندرجہ ذیل انکشاف فرمایا:

''سرینگر سے جوسڑک بارہ مولا کی طرف جاتی ہے۔ اس پرسرینگر سے ساڑ ھے سات میل کے فاصلہ پرایک گاؤں ہے جس کا نام لادی پور ہے اور لادی بنی لیتقوب میں سے ہے۔ یہاں یہودنہیں رہتے۔ لیکن مینام کچھ معنے رکھتا ہے۔ یہگاؤں معمولی نہیں۔ بہت بڑا گاؤں ہے۔''

نے الفضل کے سیرت النبی نمبر کے لئے''آ مخضرت کا بیاروں سے سلوک' کے عنوان پر ایک نہایت مخضر اور قیمتی مضمون کھوایا جو آپ کی زندگی کا غالبًا آخری مضمون ثابت ہوا۔ گویا جس آقائے نامدار کی لائی ہوئی تعلیم کو آپ عمر بھر پھیلاتے رہے اسی کے ذکر پر آپ کی عملی زندگی کا اختتام ہوا۔ اور آپ کی ساری زندگی خدمت دین میں ہی گذری۔ آپ کی زندگی کس قدر مصروف شمی۔ اس کا کسی قدر اندازہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسے الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک تقریر کے لئے مندرجہ ذیل اقتباس سے لگ سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ:

''تیسرے حافظ روش علی صاحب ہیں۔ علاوہ
اس کے کہ وہ مبلغین کلاس کے مدرس ہیں۔ اور کام بھی

کرتے ہیں۔ مدارس میں ایک مدرس نہیں ہوا کرتا۔ بلکہ کئ

ہوتے ہیں مگر ان کے سپر دایک جماعت کی گئ ہے۔ اس

کے بعد ہماراحق نہیں کہ ان سے پوچسیں اور کیا کام کرتے

ہیں۔ لیکن علاوہ اس کے کہ وہ سلسلہ کے مفتی بھی ہیں۔
فقوے لکھتے ہیں درس بھی دیتے ہیں جب گلا کی خرابی اور

بیاری کی وجہ سے میں درس نہیں دے سکتا۔ آج کل

رمضان میں ایک پارہ سے زیادہ روزانہ درس ویتے ہیں۔

اس کے علاوہ باہر سے جواعتراض آئیں ان کے جواب

ہیں۔ '' (احمد بیڈنٹ مورخہ ۲۱ رفروری ۱۹۲۳م وری ۱۹۲۳م و ۱۹۲۳م و ۱۹۲۳م وری ۱۹۲۳م وری ۱۹۲۳م و ۱۹۳۰م وری ۱۹۳۰م ور

جب بلا دعر ہیم میں تشریف لے جانے گئے تو آپ نے انہیں نصیحت کی کہ:

'' یہ ممالک بھی کابل سے کم نہیں ہیں۔ لہذا تین باتوں کا خیال رکھنا۔ اول اپنے قائم مقام پیدا کرنے کی ہر وقت کوشش کرنا۔ اس کے واسطے کسی اچھے شخص کومنتخب کر کے اس سے خاص دوستی کرنا کہ اگر تمہار ہے جسم کوروح سے علیحدہ کیا جائے تو فوراً وہ روح دوسر ہے جسم کے ساتھ کام کرنے لگ جائے۔''

(الفضل ۲۶رجولا ئي ۱۹۲۹ء ص۲)

### عبادت وزيد:

حضرت حافظ صاحب نہایت عابد و زاہدا و رقائم اللیل انسان سے ہر مشکل وقت میں بلکہ اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں خدا تعالی کی طرف جھے رہے تھے۔ آپ کی ساری زندگی ریاضت اورعبادت میں گزری اوراس کے نتیجہ میں اللہ تعالی نے آپ پر الہام و کشوف کا دروازہ کھول دیا۔ آپ خوداپی ایک تقریر میں فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے خاندان کی حالت پر غور کیا اور دیکھا کہ اگر چہ ہمارے آباء واجداد محبت الہی میں فنا تھے اور دنیا سے منہ موٹر کی حالت ابتر ہو چکی ہے اوران کی دینی حالت ابتر ہو چکی ہے اوران کی دینی حالت ابتر ہو چکی ہے تو میں اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوا۔ اوراس نے اپنے مالہام اور کشوف کے ذریعہ مجھ پر بیام کھولا کہ اس وقت حقیقی صوفی حضرت میں موعود علیہ الصلو ق والسلام ہیں۔ چنانچہ میں نے آپ کے قبول کرنے میں کوئی موعود علیہ الصلو ق والسلام ہیں۔ چنانچہ میں نے آپ کے قبول کرنے میں کوئی

یورپ کے سفر کے متعلق آپ تحریر فرماتے ہیں کہ:

'' مجھے بورپ کے سفر میں بی عبرت ناک بات معلوم ہوئی کہ یہودی جوسب سے ذلیل سمجھے جاتے ہیں ان کے لئے بورپ کے ہرشہراور ہرمحلّہ میں اپنی دکا نیں ہر قتم کی ضروریات کی ہیں اور اہل بورب اس بات سے یوری طرح آگاہ ہیں کہ یہودی کیا کھاتا ہے اور کیانہیں کھا تا -لیکن مسلمانوں کی زندگی کا خور دنوش کے لحاظ سے نه پورپ میں انتظام ہے اور نہ ایشیا میں اور اہل پورپ پیر نہیں جانتے کہ مسلمان کیا کھا تا ہے اور کیا نہیں کھا تا۔ میرے ایک عزیز دوست نے بیروا قعہ سنایا کہ وہ اپنے ایک انگریز دوست کے گھر گیا تواس انگریز دوست کے گھر گیا تو اس انگریز نے بہت بڑی خاطراس کی بیہ کی کہ تلا ہوا خزیر اس کے آگے لارکھا - وہ کسی یہودی کے سامنے اس طریق خاطر کی جرأت نہیں کرسکتا۔ اس واقعہ پر میں نے اپنے دوست کوسرزنش کی کہتم نے انگریز کو دوست بنایا مگراس بات سے آگاہ نہ کیا کہ مسلم کیا کھاتا ہے اور کیا نہیں کھا تا-'' (الفضل ۲۰۰۰ستمبر ۱۹۲۷ء ص ۸)

حضرت حافظ صاحبؓ نے اپنی ان سیاحتی معلومات کی بناء پر اور اپنے تجربہ کی روشنی میں اپنے طلباء کو تبلیغ کے لئے تیار کیا اور انہیں بعض ایسی مہدایات بھی دیں جو آئندہ زندگی میں ان کے کام آئیں۔ مثلاً مولانا تنمس صاحبؓ

سبق کی آواز سنائی دینے لگ گیا - گراس وقت تک بھی میرے منہ میں کھانے کی لذت موجودتھی - اور میرے پیٹ میں سیری کی طرح ثقل محسوس ہوتا تھا - اور پچ مچ جس طرح کھانا کھانے سے تازگی ہوجاتی ہے - وہی تازگی اور سیری مجھے میسرتھی - حالا نکہ نہ میں کہیں گیا اور نہ کسی اور نے مجھے کھانا کھاتے دیکھا - '(کلام امیرص ۵۰ بدر ۱۳۱۱ راکو بر ۱۹۱۲)

محترم ڈاکٹر میجرشا ہنواز صاحب بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے بیان

کیا -

''ایک دفعہ سفر میں مجھ کو بہت تھکان ہوگئ اورفکر ہوا کہ آج تہجد کے لئے کیسے اٹھوں گا۔اسی فکر میں سوگیا۔ آدھی رات کے بعد میرے منہ پر ایک خالی گلاس جواو پر طاق میں پڑاتھا۔ زور سے گراجس نے مجھ کو بیدار کر دیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے عین دو بجے زور سے ہوا چلا کر گلاس کو گرا دیا۔ تااس کا بندہ نما زتہجدا داکرے۔''

(الفضل م را كتوبر ١٩٢٩ ء ص ٧)

آپ کو وفات کے وقت سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ جس کی وجہ سے آپ زیادہ سے زیادہ خدمت دین بجالانے کی کوشش میں لگے رہے اور شاگر دوں کو بھی اپنے وجود سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی وصیت فرماتے رہے۔ آپ کی نزع کی حالت میں جولوگ آپ کے پاس تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ خدا تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لئے شدید بے قرار تھے۔ اور یہ کیفیت آپ خدا تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لئے شدید بے قرار تھے۔ اور یہ کیفیت

پس و پیش نہ کیا – اورا پناسب کچھاس چشمہ ہدایت کے لئے قربان کر دیا – (ملاحظہ ہوجُمح الحرین) حضرت مولا نا نور الدین صاحب خلیفة المسے الاول ؓ نے ایک دفعہ

خطرت مولا نا تور الدين صاحب حليفة آج الأولّ نے آيا۔ مايا:

'' حافظ روش علی نے میری تقریر ہوتے ہوئے آسانی کھانا کھالیا تھا۔ بیداری میں کباب اور پراٹھے کھاتا رہا۔'' (کلام امیرس ۴۹ بدرا۳ راکتوبر۱۹۱۲ء)

حضرت ڈاکٹرمفتی محمد صادق صاحبؓ فرماتے ہیں کہ میں نے بیارشاد سن کر حافظ روش علی صاحبؓ سے مفصل حال یو چھا-توانہوں نے فرمایا:

''ایک دفعہ میں نے ابھی کھانانہیں کھایا تھا۔ سبق
کی انتظار میں بیٹے بیٹے کھانے کا وقت گزرگیا جی کہ ہمارا
حدیث کا سبق شروع ہوگیا میں اپنی بھوک کی پرواہ نہ کرکے
سبق میں مصروف ہوگیا۔ اور آنحالیہ میں بخوبی سبق پڑھے والے طالب علم کی آواز من رہا تھا۔ اور سب کچھ دیکھ رہا تھا
والے طالب علم کی آواز مدھم ہوتا گیا۔ اور میرے کان اور
آنکھیں باوجود بیداری کے سننے اور دیکھنے سے رہ گئے۔
اس حالت میں میرے سامنے کسی نے تازہ بتازہ تیارکیا ہوا
کھانالارکھا۔ کھی میں تلے ہوئے پراٹھے اور بھنا ہوا گوشت
تھا۔ میں خوب مزے لے لے کرکھانے لگ گیا۔ جب میں
سیر ہوگیا تو میری یہ حالت منتقل ہوگئی۔ اور پھر مجھے
سیر ہوگیا تو میری یہ حالت منتقل ہوگئی۔ اور پھر مجھے

69

*ہو*ں۔'' (الفضل ۲۰۰۰,جنوری ۱۹۱۲ء ص۸)

آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كى ايك دعا كا ذكر فرماتے موئے كہتے ہيں كه:

''تم جانتے ہو کہ یہ ریلیں اور تاریں کیوں بنیں۔ ان کے بننے کی وجہ یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کو نکلے تو آپ کے دوستوں کو تکلیف ہوئی۔ آپ نے دعا کی السلھم اطولنا الارض اے خداہمارے لئے زمین کو لیبیٹ دے۔ پس یہ آپ ہی کی دعا کی برکت ہے۔ میں تو جب ریل پرسوار ہوتا ہوں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ (الفضل ۲۳۰ جولائی ۱۹۱۲ء ص۱۱)

آپ دعا کے ساتھ ساتھ تد ہیر کو بھی اختیار کرنے کے قائل تھے۔ اور تد ہیر کو دعا کے لئے ایک ضروری ہتھیا رخیال فرماتے تھے۔ مکرم مولوی محمد حسین ساحب فاضل ر بوہ نے مجھ سے بیان کیا کہ جب میرا مولوی فاضل کا امتحان ہونے والا تھا تو میں حضرت حافظ صاحب ؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ میں فلاں فلاں پر چہ میں بہت کمزور ہوں۔ اور بظا ہر حالات کا میا بی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ آپ دعا فرما کیں کہ خدا تعالی مجھے امتحان میں کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ آپ دعا فرما کیں کہ خدا تعالی مجھے امتحان میں کا میا بی عطا فرمائے۔ حضرت حافظ صاحب ؓ نے فرمایا۔ بہت اچھا میں دعا کروں گا اور مجھے امید ہے کہ تم کا میاب بھی ہوجاؤ گے۔ لیکن ایک کا م کرو۔ اور وہ سے کہ اپنے سے کسی کمزور طالب کو کسی پر چہ کی تیاری کروا دو۔ مولوی صاحب فرمائے ہیں میں نے عرض کیا حافظ صاحب ؓ مجھ سے زیادہ کمزور لڑکا صاحب فرمائے ہیں میں نے عرض کیا حافظ صاحب ؓ مجھ سے زیادہ کمزور لڑکا

آپ کی محبت الہی اور روحانیت کاعظیم نمونہ ہے۔

آپ اپنے شاگر دوں کو بھی خدا تعالی سے زیادہ سے زیادہ تعلق پیدا کرنے اوراس کی رضا کو حاصل کرنے کے لئے ہرممکن کوشش کرنے کی نصیحت فرمایا کرتے - مولا نا جلال الدین صاحب شش کو ملک شام میں تبلیغ کے لئے روانہ ہوتے وقت نصائح آپ نے فرما ئیں ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ:

''الیی کوشش کرنا کہ خدا تعالیٰ سے براہ راست تعلق ہوجائے۔اس کے بغیرراحت حقیقی نہیں مل سکتی۔'' (الفضل ۲۶رجولائی ۱۹۲۹ء ص۲)

خدا تعالیٰ کے وعدوں کو اور اس کی پیشگوئیوں کو پورا ہوتے دیکھ کر آپ بہت خوش ہوتے - اور خدا تعالیٰ کی حمد وشکر میں لگ جاتے - اور پھران کا ذکر مجالس میں کر کے آپ خوب مزے لیتے ، قادیان کے متعلق آپ فرماتے ہیں :

''اگر قادیان لا ہوریا امرتسر کی طرح کوئی شہر ہوتا – یا کم از کم ریل گاڑی کا اسٹیشن ہی ہوتا تو میں کہتا کہ یہاں جو آیا ہے آرام کی خاطراتر آیا ہوگا – لیکن اب جب کہ یہاں تک آنے کے لئے کمی سڑک بھی نہیں ہے – یکہ پیچھے پہنچتا ہے اور پیدل انسان پہلے آجا تا ہے – مگر لوگ جوق در جوق آتے ہیں – تو میں عجب مزے لوٹنا ہوں اور یساتین من کل فیج عمیق کی عجیب حلاوت حاصل کرتا

کلاس میں اور کوئی نہیں۔ میں اسے کہاں سے تلاش کروں گا۔ آپ نے فرمایا
کوشش کرو۔ میں تہہیں اس لئے بیکام کرنے کی ہدایت کررہا ہوں کہ رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کان فی عون عمدہ کان اللہ فی عونه
جوشن خدا کے کسی کمزور بندہ کی اعانت کرتا ہے خدا تعالی اسے اپنی مدد سے
نوازتا ہے۔ سواگرتم کسی کمزور طالب علم کومحنت کراؤگاورا سے کامیا بی حاصل
کرنے کے قابل بنا سکو گے تو اللہ تعالی تم کوتمہاری کمزوریوں کے باوجود
کامیاب کرے گا۔ اور پھر میں دعا بھی کروں گا۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ
میں نے اپنے سے کمزور طالب علم تلاش کرنے کی کوشش کی مگروہ نہ ملا۔ اتفا قا
میں نے اپنے سے کمزور طالب علم تلاش کرنے کی کوشش کی مگروہ نہ ملا۔ اتفا قا
ایک طالب علم نے مجھے سے ہوشیارتھا۔ لیکن ایک پر چہ میں کمزورتھا۔ مجھے کہا کہ
فلاں کتاب ہم مل کر پڑھ لیس۔ چنانچہ میں نے اس کی بات مان کی اور جب
امتحان کا نتیجہ نکلاتو میں خدا تعالی کے فضل سے کامیاب ہوگیا۔ اور بیسب پچھ
حضرت حافظ صاحب کی دعا اور آپ کی بتائی ہوئی تدبیر اختیار کرنے کا نتیجہ

# فرائض منصبی کا احساس:

آپ کو اپنے فرائض منصی کا بہت احساس تھا۔ آپ اپنے کا موں کو بیگار کی طرح سرانجام نہ دیا کرتے تھے بلکہ اپنا کا م سمجھ کر اور سنوار کر کرتے اور اپنی ضروریات آ رام اور آسائش کو فرائض منصی کے لئے قربان کرتے۔ بیار ہوتے۔ سفرسے واپس آتے اور تھکے ہوئے۔ لیکن آپ نے بھی اپنے فرائض منصبی سے رخصت حاصل نہ کی۔ رخصت کے نام سے آپ کو چڑتھی۔ آپ اپنے شرائر دوں کو بھی نصیحت فرماتے کہ رخصت کا نام نہ لیا کرو۔ زندگی میں تمہارے

لئے رخصت کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا - ہاں موت کے بعدتم مکمل آرام کر سکتے ہو۔ آپ کام کرنے میں راحت پاتے تھے۔ محنت آپ کی غذائھی اور خدمت سلسلہ آپ کا نصب العین تھا۔ آپ طالب علم کو جب وہ بہار ہوتا - رخصت دینے کی بجائے چار پائی پرلٹا دیتے - لیکن درس میں ضرور شریک کرتے - مرض الموت میں بھی جب کہ ڈاکٹر وں نے حرکت کرنے سے بھی منع فر ما یا تھا۔ اپنے اگر دوں کی تعلیم و تربیت سے آپ غافل نہ ہوئے - اپنے یا غیر کی خوثی اور شاگر دوں کی تعلیم و تربیت سے آپ غافل نہ ہوئے - اپنے یا غیر کی خوثی اور آرام کی خاطر مفوضہ ڈیوٹی میں کوتا ہی کرنے کو آپ گناہ کبیرہ سمجھتے - اور فر ما یا کرتے - ہمیں و قات بہت کم دیا گیا ہے اور کام بہت زیادہ ہے اس لئے ہمیں اپنے وقت کو زیادہ سے اس لئے ہمیں خدا تعالی کے سامنے ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ ایک موقعہ پر لجنہ اماء اللہ قادیان میں خدا تعالی کے سامنے ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ ایک موقعہ پر لجنہ اماء اللہ قادیان میں تقریر کرتے ہوئے فر ما یا کہ: -

''اپنے فرائض منصی کو پیچانو – اوراس بات کو سمجھ لو کہ اگرتم نے اچھا نمونہ دکھایا تو آئندہ نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی – اورا گرتم نے برانمونہ دکھایا – تو آئندہ نسلوں کی گمراہی کا گناہ تم پر پڑے گا – تم تمام سستوں، حصوٹ ، غیبت ، چوری اور گلے وغیرہ کو چچوڑ دوتا خدا تعالیٰ تمہارا مددگار ہوا ورتم پراپنے نضلوں کی بارش کرے۔'' تمہارا مددگار ہوا ورتم پراپنے نضلوں کی بارش کرے۔''

#### سامنے دست سوال دراز نہ کرتے -

#### انكسار:

آپ برالعلوم تھے۔ جماعت میں آپ کونہایت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔لیکن آپ برتری کے بھی خواہشمند نہ ہوئے۔ اور کسی امتیاز کی آپ نے خواہش نہ کی۔آپ کوتبلیغ واشاعت کے کام اور اس کے خیال کے سوا اور کوئی تڑپ نہ تھی۔ اور اس بات کا جوش تھا کہ جن علوم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہرہ مند کیا ہے انہیں دوستوں تک پہنچا ئیں اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا۔ تو اسے منع فر ما دیتے یا ذکر الہی میں اور دعا میں مصروف ہوجاتے۔ بھی کسی شاگر دسے بات کر کے تعریف کرنے والے کی توجہ کو کسی دوسری طرف میذول کرنے کی کوشش فر ماتے۔ سفروں میں اپنے رفقاء کار کا خاص خیال میڈ ول کرنے کی کوشش فر ماتے۔ سفروں میں اپنے رفقاء کار کا خاص خیال رکھتے اور انہیں یہ محسوس نہ ہونے دیتے کہ آپ ان کے امیر الوفد ہیں یا انہیں ان پرکوئی امتیاز حاصل ہے۔ آپ کا کیریکٹر نہایت بلندا ور بے داغ تھا۔

# ذ مه داری کی روح:

آپ میں ذمہ داری کا احساس نہایت اعلیٰ طور پر پایا جاتا تھا۔ اور جو
کام بھی آپ کے سپر دہوتا۔ اپنے آپ کو کلی طور پر ذمہ دار سجھتے ہوئے اسے
کرتے۔ جماعتی کاموں میں اس احساس اور خیال سے حصہ لیتے کہ گویا خدا
تعالیٰ نے آپ کوہی ذمہ دار بنایا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جب تک قوم کا ہر
فر داس بات کو محسوس نہ کرے کہ سب کام اسے ہی کرنے ہیں۔ اس وقت تک
قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ آپ نے یہی وصف اپنے شاگر دوں میں بھی پیدا کرنے

#### قناعت:

آپ کو قناعت کا ما دہ وا فرطور پر عطا کیا گیا تھا - آپ کو بہت کم گزارہ ماتا تھا اور دو بیویاں تھیں - جن کے اخراجات آپ کے ذمہ تھے - مگر آپ نے کبھی بھی کم گزارہ کا شکوہ نہ فر مایا - بلکہ ڈاکٹر شاہ نواز صاحب فر ماتے ہیں کہ ایک دفعہ نماز تراوح کا اور درس القرآن کے اختتام پر پچھر قم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی تحریک کی گئی - تو فر مایا -

'' میں اس بات کو پسند نہیں کرتا - مرکز والوں کی بات باہر والوں کے لئے حجت ہو جاتی ہے- اس لئے اس رسم کا یہاں ڈ النامیر بے نز دیکٹھیک نہیں۔''

(الفضل ۴ را كتوبر ١٩٢٩ ء ص ٧)

حضرت شخ یعقو بعلی صاحب عرفانیٔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حیدر آباد کے کسی دوست نے یک صدرو پیہ نذرانہ کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا -لیکن آپ نے وہ رقم ہیت المال میں جع کرا دی اور اسے اپنی ذات پر خرچ خرچ نہ فرمایا اور کہا میں اپنا کوئی حق نہیں سمجھتا کہ ایسی رقم اپنی ذات پر خرچ کروں – حدیث میں ایک عامل کا واقعہ آیا ہے اس سے بیاستدلال ہوتا ہے کہ اس قتم کے ہدیہ کو بیت المال میں داخل ہونا جا ہئے –

(ملاحظه ہوالحکم ۱۲ مارچ ۱۹۳۴ء ص ۸)

غرض کہ آپ کو جو کچھ ملتا تھا وہ گو آپ کی ضروریات کے لئے ناکافی تھا-مگر آپ کی قناعت اور خود داری کا بیرحال تھا کہ آپ کہیں بھی کسی کے افسروں کا کام افسروں کے سپر دکرو-مگر سلسلہ کے لئے کسی ضروری بات سے چوکنانہیں چاہئے۔ اگر آپ کے خیال میں کوئی اقدام اور کوئی حرکت سلسلہ کے مفاد کے لئے ضروری ہے تو اسے کر گزرو- بیا یک نہایت قیمتی گرہے۔

# سا دگی اور بے تکلفی :

آپ سادہ طبیعت انسان تھے اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو عار خیال نہیں فرماتے تھے بلکہ دوسروں کے کام بھی آتے تھے۔ اور ان کی مدد سے جی نہیں چراتے تھے آپ کی جسمانی بناوٹ اور نظر کی کمزوری آپ کی علمی زندگی میں بھی روک نہ بنیں۔

تصنع اور بناوٹ سے آپ کوسخت نفرت تھی آپ میں بے تکلفی کمال درجہ کی پائی جاتی تھی ۔ طالب علموں کوآپ بیاحساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ آپ ان کے استاد ہیں اور آپ کی بے تکلفی کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ آپ نے اپنے شاگر دوں کوآ زادانہ تحقیق کا خوگر بنادیا۔

### آپ کا جذبه مدردی:

آپ نہایت ہمدردانسان تھے۔ لا تعدادلوگ آپ کی ہمدردی سے فیضیاب ہوئے۔ آپ کی شفقت اور ہمدردی کا دائر ہ بہت وسیع تھا ہر طبقہ کے لوگوں سے آپ کے تعلقات تھے۔ اوران میں سے ہرایک کی تکلیف کا آپ کو احساس تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر طبقہ کے لوگ آپ سے محبت کرتے۔ سی کو آپ سے نفرت اور حجاب نہ تھا۔ سبجی آپ کی تعظیم اور احترام کرتے تھے۔ آپ ہر خورد و کلال سے نرمی سے پیش آتے۔ ہرایک سے اظہارا خلاص کرتے۔ سی

کی کوشش کی -مولا نامشمس صاحب گوتبلیغ پر روانه ہوتے وقت آپ نے بیضیحت فرمائی کہ:

''سلسلہ احمد یہ کے متعلق بیہ بھی خیال نہ کرنا کہ خلیفہ یا کوئی اوراس کا ذرمہ دار ہے۔ بلکہ اپنے ذہن میں اس خلیف یا کوئی اوراس کا ذرمہ دار خیال کو پختہ کرو کہ بیہ سلسلہ میرا ہے اور میں اس کا ذرمہ دار موں – اوراپنے نیابت کا خیال نہ بٹھاؤ۔ بلکہ اصلیت کا ۔'' موں – اوراپنے نیابت کا خیال نہ بٹھاؤ۔ بلکہ اصلیت کا ۔'' (الفضل ۲۲؍جولائی ۱۹۲۹ء ص۲)

اسی طرح ایک موقع پر اپنے ایک شاگر دمولا نا ابوالعطاء صاحب کو

'' دوسرول کے کندھے پر بندوق چلا نا مردوں کا کا منہیں - تم بیمت خیال کروکہ وہاں فلاں آ جائے گا - تم خود اپنے آپ کو اکیلے ذمہ دار سمجھو- جب تک تم میں بیہ روح نہ ہوگی - تم کا میابنہیں ہو سکتے -''

(الفضل ۹ رمئی ۱۹۳۰ء ص ۸)

## بز د لی سے نفر ت:

بزدلی کوآپ نہایت نفرت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ اور فر مایا کرتے کہ اگر بہادری اور جرأت سے کوئی کام کیا جائے اور جماعت کو اس سے کوئی صدمہ نہ پہنچتا ہو۔ تو اس پر اگر نظام کی طرف سے تو بیخ بھی ہو جائے تو اسے خندہ پیشانی سے بر داشت کرلو۔ ہوسکتا ہے کہ تمہاری رائے غلط ہواس لئے

77

لگانا چاہئے تا اس کے مفوضہ کا م پورے ہوسکیس اگروہ وقت کا ضیاع کرے گا تو وہ اپنے فرائض کوکسی صورت میں پورے طور پرا دانہیں کرسکتا -

# معاملات كى صفائى:

آپ لین دین میں بہت کھرے تھے۔ کسی دوکا ندار کو آپ سے شکایت نہ تھی کہ آپ کی طرف سے کوئی رقم واجب الا دا زیادہ دیر سے ادا ہوئی۔ بلکہ آپ خود دوکا نداروں کی تگی کے وقت ان کے کام آتے اور طلباء کو بھی آپ اس امر کی تھیجت فرماتے کہ معاملات میں صفائی نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر دنیا میں راحت نصیب نہیں ہو سمتی ۔ مرض الموت میں آپ نے اس امر کا خاص طور پر اہتمام کیا کہ کسی فرد کا چاہے وہ دوکا ندار ہویا کوئی اور قرض آپ کے ذمہ واجب الا دا نہ رہے۔ تخواہ ملنے پر آپ پہلے اپنے قرض چکاتے اور پھر باقی رقم سے گھر کے اخراجات پور کے کرتے ۔ غالبًا آپ کو قریب عرصہ میں اپنی وفات کا علم ہو چکا تھا۔ اس لئے آپ نے انتہائی کوشش سے قرضوں کو چکا دیا۔ خود تکلیف ہر داشت کر لی۔ لیکن پوری کوشش فرمائی کہ خدا تعالی کے حضور حاضر ہونے کے وقت اس کے کسی بندہ کا قرض آپ کے ذمہ نہ ہو۔ گویا یہائی تیاری تھی جو آپ الہی در بار میں حاضر ہونے کے لئے فرمار ہے تھے۔

## غيرت دين:

گوآپ اپنی ذات میں نہایت بردبار اور منکسر مزاج تھے۔ کیکن دین کے بارہ میں سخت غیوروا قع ہوئے تھے۔ آپ نے تبلیغ کے سلسلہ میں ہوشم کی بد زبانی ، پختی اور تکلیف برداشت کی ۔ لیکن جب بھی کہیں دین کے لئے غیرت کا سے بغض اور دشنی آپ کونہیں تھی - ہرایک انسان کے آپ خیر خواہ تھے - ایک دفعہ قادیان کے بعض احباب نے قیمتیں گراں ہو جانے کی وجہ سے اشیائے ضروریہ بٹالہ سے خریدنی شروع کر دیں - آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے نہایت خطگی سے فرمایا -

'' یہ غلطی ہے اور ان تا جروں پر ظلم ہے۔ یہ ہمارے ہی آ سرے پر دکا نیں کھولے ہوئے ہیں۔ ور نہان سے کون خرید نے آتا ہے۔ اگر ہم نے ان سے تعاون نہ کیا اور چیزیں نہ خریدیں تو ان کو تکلیف ہوگی۔ اور ان پر ظلم ہو گا۔ اس تجویز وعمل کے برعکس اگر آپ لوگ ہی ان سے خرید نا شروع کریں۔ تو ان کی تجارت چل جائے گی۔ اور آ ہستہ آ ہستہ کم منافع پر دینے لگیں گے۔''

(الفضل ۲ راگست ۱۹۲۹ء ص ۸)

### یا بندی وقت:

وقت کے آپ بڑے پابند تھے آپ با قاعدہ گھڑی اپنے پاس
رکھتے - اور ہرکام کے موقع پرآپ گھڑی دیکھتے - اوراپنے پروگرام سے ایک
منٹ بھی ادھرادھرنہ ہوتے - آپ کا وقت ایک با قاعدہ پروگرام کے ماتحت
صرف ہوتا تھا - بھی آپ نے فضول وقت ضائع نہیں کیا - جیسا کہ پہلے بیان کیا
گیا ہے کہ آپ کواس بات کا نہایت احساس تھا کہ انسان کے پاس وقت بہت
کم ہے - اور کام بہت زیادہ - اس لئے اس کو زیادہ وقت کام میں

لیکن رنج وغم کے آثار چہرہ پر ظاہر نہ ہونے دیئے تاحضور کو بیاحساس نہ ہو کہ آپ نے سفر پر جانے سے بچکچا رہے ہیں۔ آپ نے حضور کے ارشاد کی اطاعت میں اپنے اس عظیم صدمہ کو بھی بھلا دیا اور پروگرام کے مطابق سفر پر روانہ ہوگئے۔

# آپ كابلندمقام حضرت خليفة الشيح الثانيُّ كى نظر ميں:

حضرت خلیفة المسے الثافی کی نظر میں آپ کو بہت مقام حاصل تھا۔
حضور سفروں میں ایک عالم کی حیثیت سے آپ کو اپنے ساتھ رکھتے ۔ اپنی
یماری کے دوران اکثر آپ کو جمعہ پڑھانے اور درس القرآن دینے کا ارشاد
فرمایا۔ یورپ کے سفر کے دوران آپ کی علیت کا لحاظ رکھتے ہوئے حضور نے
آپ کو ہمیشہ اپنے دائیں طرف چلنے کا ارشا دفرمایا ہوا تھا۔ پیرس میں تبلیغی مہمول
کے لئے سوچ بچار کرنے والی کمیٹی کا آپ کو صدر تجویز کیا۔ حضور کی موجودگ
میں آپ نے کئی جلسوں کی صدارت فرمائی۔ اپنے پرائیویٹ کا موں میں بھی
حضور آپ کا مشورہ طلب فرماتے۔ اور اکثر آپ کے مشورہ پر عمل فرماتے۔
حضرت ام وسیم صاحبہ کے رشتہ کے سلسلہ میں آپ کوسلسلہ جنبانی کے لئے مقرر
فرمایا۔ (ملاحظہ ہوالفضل ۹ رجنور ک ۲۱۹۱ء)

آپ کی وفات پرحضور نے آپ کو'' قابل قدر دوست''' زبر دست ما می اسلام'''' عبدالکریم ثانی'' اور'' معزز اور پیارے بھائی'' کے خطابات سے نواز ااور آپ کی خد مات کی وجہ سے دنیا کی تمام احمد یہ جماعتوں کو آپ کا جنازہ ادا کرنے کی ہدایت فرمائی - آپ کے بھتیجہ عبدالعلی صاحب کے نام

سوال آیا- آپ نے اپنی پرواہ نہیں گی- آپ نے مصنوعی وجاہت دنیا کی ظاہر داری یا روا داری کے پردہ میں اپنی غیرت کو دبایا نہیں- بلکہ دشمن کے سامنے ڈٹ گئے- اور اسلام اور احمدیت کے رخ زیبا کو واضح کر کے معترض کے اثر کو زائل کر کے رکھ دیا- آپ کے دشمنوں کو بھی اعتراف ہے- کہ آپ دین کے لئے نہایت غیور واقع ہوئے تھے- آپ کے اسی جذبہ کی وجہ سے پیغام صلح لا ہور نے آپ کو متشدہ محمودی اور محمودیت کے لئے غالیا نہ سپرٹ کا اظہار کرنے والا قرار دیا اور اخبار اہل حدیث نے اسے راشخ فی الاعتقاد ہونے سے تعبیر کیا-

# خليفة الشيخ الثانيُّ سيمحبت:

سیدنا حضرت خلیفۃ اُسیّے الثانی رضی اللّہ عنہ سے آپ کو بہت محبت گی۔
طالب علمی کے زمانہ میں آپ ان کے ایک ساتھی کی حثیت سے رہے اور اس
کے بعد آپ کے ہر دینی کام میں آپ کے معین و مددگار، خلافت کے عہدہ جلیلہ پر فائز ہوجانے کے بعد سب سے پہلے بیعت کرنے والوں میں سے ایک جلیلہ پر فائز ہوجانے کے بعد سب سے پہلے بیعت کرنے والوں میں سے ایک آپ تھے۔ اور اس کے بعد آپ کی تائید میں آپ نے اس قدر جوش سے حصہ لیا کہ مخالفین نے کٹر محمودی اور محمود بیت کے پر چار میں غلوسے کام لینے والے کا لیا کہ مخالفین نے کٹر محمودی اور محمود بیت کے پر چار میں غلوسے کام لینے والے کا خطاب دیا۔ آپ اپنی کسی تکلیف کا احساس حضور کو نہیں ہونے دیتے تھے۔ مبادا کہ آپ کو تکلیف پنچے۔ اسی طرح آپ حضور کی صحت کا خاص خیال رکھتے۔ اور ہرالی چیز سے احتیاط فر ماتے جس کے نتیجہ میں حضور کی صحت پر ہرا اثر پڑنے کا خطرہ ہو۔ سفر یور پ پر روانہ ہوئے سے چند دن قبل ہی آپ کے بڑے بھائی پیر برکت علی صاحب ٹوت ہوگئے اگر چہ آپ کا دل غم کی وجہ سے ڈوبا ہوا تھا پیر برکت علی صاحب ٹوت ہوگئے اگر چہ آپ کا دل غم کی وجہ سے ڈوبا ہوا تھا

مسلمان بالکل اکیلا رہ جائے اور وہ سمجھے بیران میں ایک نہایت ہی قابل قد رخو بی تھی – اور اس کا انکار ناشکری ہو گی- پیخو بی پیدا کئے بغیر جماعت تر قی نہیں کرسکتی کہ ہڑمخض محسوس کرے سب کام مجھے کرنا ہے اور تمام کا موں کا میں ذ مه دار ہوں - میں سمجھتا ہوں ایسے ہی لوگوں کے متعلق حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام نے فرمايا تھا كه اگر مجھے جالیس مومن میسر آ جائیں تو میں ساری دنیا کو فتح کر لوں - لینی ان میں سے ہرایک محسوس کرے کہ مجھ یر ہی جماعت کی ساری ذ مہ داری ہے اور میرا فرض ہے کہ ساری دنیا کو فتح کروں- خدا کر بے حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کی خوا ہش سے بہت بڑھ چڑھ کرایسے لوگ ہوں۔ جبیا کہ نبیوں کے متعلق خدا تعالیٰ کی سنت ہے۔ ایسے جا کیس آ دمی نہیں بلکہ لاکھوں میسر کر دے جن میں سے ہر ایک بیر سمجھے کہ آسان اور زمین کا باراٹھانا اسی کا فرض (الفضل ۷رجنوری ۱۹۳۰ء ص۳) حضرت میر محمد اسحاق صاحب فوت ہوئے تو حضور نے فر مایا۔ ''میر محر اسحاق صاحب خدمات سلسلہ کے لحاظ سے غیرمعمولی وجود تھے۔ درحقیقت میرے بعدعلمی لحاظ سے جماعت کا فکر اگر کسی کو تھا تو ان کو- رات دن قر آن و

حدیث لوگوں کا پڑھاناان کا مشغلہ تھا۔ وہ زندگی کے آخری

تعزیت کے خط میں آپ کی وفات'' قومی نقصان'' قرار دیا۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں:

> '' حافظ صاحب کی وفات ایک قومی نقصان ہے اور اس صدمہ میں تمام جماعت آپ لوگوں کے شریک حال ہے۔'' (الفضل ۵رجولائی ۱۹۲۹ء ص۱۱) ایک اور موقعہ پر حضور نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا:

'' میں سمجھتا ہوں میں ایک نہایت و فا دار دوست کی نیک یا د کے ساتھ بےانصافی کروں گا - اگراس موقعہ یر حافظ روش علی صاحبؓ کی و فات پرِ اظہار رنج وافسوس نہ کروں- حافظ صاحبؓ مرحوم نہایت ہی مخلص اور بےنفس انسان تھے۔ میں نے ان کےاندروہ روح دیکھی جسےاپنی جماعت میں پیدا کرنے کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام كوخوا ہش تھی۔ ان میں تبلیغ کے متعلق ایبا جوش تھا کہ وہ کچھ کہلوانے کے مختاج نہ تھے۔ بہت لوگ مخلص ہوتے ہیں کا م بھی اچھا کرتے ہیں- مگر اس امر کے محتاج ہوتے ہیں کہ دوسرے انہیں کہیں۔ یہ کام کروتو وہ کریں۔ حافظ صاحب مرحوم کومیں نے دیکھا وہ سمجھتے تھے گوخدا تعالیٰ نے خلیفہ مقرر کیا ہے۔ مگر ہر مومن کا فرض ہے کہ ہر کام کی نگهداشت کرے اورایخ آپ کو ذیمہ دار سمجھے۔ وہ اپنے آپ کوسلسله کا ایبا ہی ذمه دار سمجھتے تھے۔ جبیبا اگر کوئی

ائِبُونَ تَـاتِـمُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صِدُقِ اللهِ وَعُدُّ وَ نَصَرِ عَبُدَهُ وَيَرُمِ الْآحُزَابِ وَحُدَهُ – (الفضل ۲۹ رنومبر۱۹۲۳ءص ۷)

سندھ میں تحریک جدید انجمن احمدید کی زرعی جائیداد میں جب الگ الگ بستیاں آباد کرنے کی ضرورت پڑی تو حضور نے ان بستیوں کے نام حضرت محضرت موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام کے بعض اہم صحابہ کے ناموں کو زندہ رکھنے کے لئے ان کے نام پررکھے۔ ان بستیوں میں ایک بستی کا نام حضرت حافظ روشن علی صاحب کی اہمیت وعظمت کے پیش نظر آپ کے نام مبارک پر 'دوشن نگر' رکھا۔ تا سلسلہ کی خاطر جو قربانی آپ نے پیش کی۔ اس کی یا دکو تازہ رکھا جا سکے۔ (ملاحظہ ہوالفضل ۲ رابریل میں ۱۹۳۹ء)

# آپ کی علمی یا د گاریں:

آپ کی نظر کمزورتھی - جس کی وجہ ہے آپ خود کچھ ہیں لکھ سکتے تھے۔
اس لئے آپ کی تصانیف بہت شاذ ہیں آپ کی سب سے بڑی علمی یا دگار آپ
کا ترجمہ القرآن ہے جو آپ نے نہایت سلیس اردو میں مکمل کیا ہے - اور
جماعت میں بہت مقبول ہے - اس ترجمہ کے ساتھ قرآن کریم کے مضامین کی
ایک فہرست بھی لگا دی گئی ہے - اور فقہ احمد یہ جماعت احمد یہ کے مسلک کے
مطابق فقہ کے ابتدائی اور موٹے موٹے مسائل پریہ کتاب مشتمل ہے اور جن
لوگوں کی دینی تعلیم بہت کم ہے ان کے لئے نہایت مفید کتاب ہے جو انہیں
روز مرہ کی زندگی کے ساتھ واسطہ رکھنے والے مسائل سے واقفیت بہم پہنچاتی
روز مرہ کی زندگی کے ساتھ واسطہ رکھنے والے مسائل سے واقفیت بہم پہنچاتی

دور میں کئی بارموت کے منہ سے بچے - جلسہ سالانہ پر وہ ایسا اندھا دھند کام کرتے کہ کئی باران پر نمونیا کا حملہ ہوا ایسے شخص کی وفات پر طبعاً لوگوں میں بیدا حساس پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے ..... حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم اس طرز کے آ دمی تھے ۔ ان کے بعد حافظ روشن علی صاحب رنگین مرحوم تھے اور تیسرے اس رنگ میں میر صاحب رنگین مرحوم تھے اور تیسرے اس رنگ میں میر صاحب رنگین مرحوم تھے۔ " (الفضل کیم اپریل میم ۱۹۴۹ء ص۱)

ایک د فعہ حضرت حافظ صاحب کی شادی ایک الیی عورت سے تجویز ہوئی جس کے متعلق حضور کوعلم تھا کہ وہ سل و دق کی مریضہ ہے آپ نے بڑے جوش سے فرمایا -

'' میں سلسلہ کے ایک قیمتی وجود کو خطرہ میں نہیں ڈالناچا ہتا۔'' (الفضل ۴۸راکة بر۱۹۲۹ء ص ۷)

(خلافت ثانیہ کے ) ابتدائی زمانہ میں میں سمجھتا ہوں کہ جو کا م حضرت حافظ روشن علی صاحب کو کرنے کا موقعہ ملا وہ کسی اور کونہیں ملا - وہ صف اول کے جزنیل تھے - انہوں نے مخالفین خلافت سے متواتر مباحثات کئے اور ان پر خلافت کی ضرورت اور اہمیت واضح کی - (الفضل ۳۱ رجولائی ۴۹ ماوس ۵) خلافت کی ضرورت اور اہمیت واضح کی - (الفضل ۳۱ رجولائی ۴۹ ماوس ۵)

یورپ کے سفر سے والیسی پر قادیان میں حضور کے ارشاد پر حضرت حافظ صاحب کی قیادت میں ہی احباب نے بیددعا دہرائی -

عنوان ' صداقت می موعود' تھا - بعد میں علیحدہ علیحدہ طور پر چھپوا دی گئی - (۲) اسی طرح آپ نے جلسہ سالانہ ۱۹۲۲ء کے موقعہ پر جو تقریر ' معیار صداقت انبیاء' کے موضوع پر سکی وہ بھی بعد میں زیر طباعت سے آ راستہ ہوئی - (۵) ۱۹۲۳ء میں آپ نے جلال پور چٹال ضلع گجرات میں شیعوں سے ایک عظیم الثان مباحثہ کیا تھا - جو منتظمین نے اہل سنت والجماعت جلال پور جٹاں کی طرف سے ' الحق' کے نام سے شائع کیا - (۲) آپ نے لنڈن میں جٹاں کی طرف سے ' الحق' کے نام سے شائع کیا - (۲) آپ نے لنڈن میں تصوف کے موضوع پر جو تقریر کی وہ سیدنا حضرت خلیفۃ اسے الثانی رضی اللہ عنہ کی تقریر (جو آپ نے برموقعہ و پیملے فرہبی کا نفرنس لنڈن ) کے ساتھ' ' مجمع البحرین' کے نام سے چھپی ہوئی موجود ہے -

یہ چند تصانیف ہیں جن کا لائبریری میں موجود ریکارڈ سے علم ہوسکا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی بعض مضامین علیحدہ رنگ میں شائع ہوئے ہوں۔ ویسے جلسہ سالا نہ کے موقع پر جوتقاریر آپ نے اپنی زندگی میں فرمائیں ان میں سے اکثر تقاریر عملہ الفضل کی طرف سے الفضل کے فائلوں میں محفوظ کر دی گئی ہیں اور تحقیق دین کا شوق رکھنے والوں کے لئے نہایت قیمتی اور دل چب موادان کے اندر موجود ہے۔

#### يياري اوروفات:

حضرت حافظ صاحب کئی سالوں سے ذیا بیطس کی مرض میں مبتلا تھے۔ آپ نے اس کی زیادہ پرواہ نہ کی ضبح وشام علمی مشاغل میں مشغول رہے اور علاج معالجہ کی طرف زیادہ توجہ نہ کی - نتیجہ بیہ ہوا کہ بیاری کے ساتھ ساتھ د ماغی مخت نے صحت پر اور برااٹر ڈالا اور اصل مرض سے زیادہ اور عوارض پیدا ہو

گئے۔ وفات سے کوئی دوسال قبل پیشاب میں ایلیومن خارج ہونے لگ گئ۔ اور کچھ عرصہ کے بعد اعصابی قسم کے عوارض بھی لاحق ہو گئے اور گردے میں رکاوٹ کی وجہ سے خون میں زہر یلے مواد پیدا ہو گئے۔ جن کی وجہ سے دل اور دماغ پر زہر یلا اثر نمودار ہونے لگا۔ آپ کی بصارت پر بیاری کا نہایت ناخوشگوار اثر پڑا۔ ڈاکٹری مشورہ کے ماتحت آپ کی دماغی مشقت کم کرائی گئی۔ اور علاج کی طرف با قاعدہ توجہ کی گئی اور اس خیال سے کہ شاید تبدیلی آب و ہوا کی وجہ سے صحت پر کوئی اچھا اثر پڑ جائے۔ آپ کو تشمیر بجوایا گیا۔ کہ و ہوا کی وجہ سے صحت پر کوئی اچھا اثر پڑ جائے۔ آپ کو تشمیر بجوایا گیا۔ کرکت تیز ہوگئی اور تکی فاکدہ پڑنچنے کی بجائے بیاری میں اور زیادہ اضافہ ہوگیا دل کی حرکت تیز ہوگئی اور تکی تفس کے دور سے پڑ نے لگے۔ یہ دور سے ہفتہ دو ہفتہ کے بعد ہو جاتے تھے۔ جامعہ احمد سے جہاں بطور پر و فیسر تعینا ت تھے۔ آپ کو دفتری طور پر چھ ماہ کی رخصت دلائی گئی۔ لیکن سر دی کے بڑ ھئے کے ساتھ آپ کی تکلیف میں اضافہ ہوتا گیا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ بیاری تشویشنا کی تکلیف میں اضافہ ہوتا گیا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ بیاری تشویشنا کی حالت تک بڑھ گئی۔

سلسلہ کے ایک جید عالم ہونے کی وجہ سے حضرت خلیفۃ اکمسے الثانیٰ فی آپ کے علاج کی طرف خاص اور ذاتی طور پر توجہ فرمائی - اور آپ کے معالج محترم ڈاکٹر حشمت اللہ خان صاحب کے ساتھ مزید ڈاکٹر وں کوبھی آپ کے علاج معالجہ پر خاص توجہ دینے کا ارشا دفر مایا - چنانچہ آپ کے ارشاد کے علاج معالجہ پر خاص توجہ دینے کا ارشا دفر مایا - چنانچہ آپ کے ارشاد کے ماتحت حضرت ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب مرحوم اور ڈاکٹر سید حبیب اللہ صاحب مرحوم نے محترم ڈاکٹر حشمت اللہ خان صاحب کے ساتھ مل کر باہمی مشورہ سے حضرت حافظ صاحب کا علاج کرنا شروع کیا - اور ان حضرات کی مشورہ سے حضرت حافظ صاحب کا علاج کرنا شروع کیا - اور ان حضرات کی

87

#### آتاتھا-آب دعاجاری رکھیں-''

(الفضل& را كتوبر ١٩٢٩ ء ص 2)

بہرحال صحت میں بندر نے اضافہ ہوتا گیا - لیکن جون ۱۹۲۹ء میں وفات سے کچھ دن قبل عوارض نے اچا نک ایسی صورت اختیار کرلی کہ دوا تک جسم کے اندر پہنچانا محال ہو گیا - اور چند ہی روز میں آپ شدید نڈ ھال ہوئے - علاج معالجہ بے کار ہوکررہ گیا - آخر اللہ تعالیٰ کی مشیت پوری ہوئی - اور آپ ۱۹۲۳ء کی شام کو حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے اپنے اور آپ ۱۹۲۹ء کی شام کو حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے اپنے ما لک حقیقی سے جا ملے اور اس طرح بیام وضل کا آفتاب جو چھوٹے بڑے امیر وغریب اپنے اور پرائے سب کو کیساں طور پراپنے خدا تعالیٰ کے نور سے مستفید کر مہاتھا۔ سب کو کیساں طور پراپنے خدا تعالیٰ کے نور سے مستفید کر مہاتھا۔ انسا اللہ و انسا الیہ در بجعون -

آخر وقت تک آپ کے حواس قائم تھے۔ اور آپ اپنے شاگر دوں اور دوسرے پاس بیٹھنے والوں سے باتیں کرتے رہے۔ آپ کی گفتگو سے معلوم ہوتا تھا کہ نہ صرف آپ کواس دنیائے فانی سے کلی انقطاع کاعلم ہو چکا ہے۔ بلکہ آپ اس کے لئے بے تاب و بے قرار ہیں۔

### حضور کا تعزیتی تار:

حضرت حافظ صاحبؓ کی وفات کے موقع پر حضرت خلیفۃ اُسے الثانی رضی اللہ عنہ سری نگر کشمیر میں تھے۔ چنانچہ مقامی امیر جماعت مولانا شیرعلی صاحبؓ نے آپ کواس صدمہ جانکاہ کے متعلق بذریعہ تاراطلاع دی۔ آپ شب وروز کی توجہ کے نتیجہ میں بیاری میں افاقہ ہونا شروع ہوا۔ اور صحت میں ترقی گو بتدر تج ہورہی تھی کیکن بہر حال بیامید بند ھنے لگی کہ تھوڑ ہے عرصہ میں اگر خدا تعالیٰ نے چا ہا تو آپ کو کامل شفا ہوجائے گی۔

حضرت حافظ صاحب کوعلاج کے نتیجہ میں اس قدرا فاقہ ہوگیا تھا کہ آپ نے جلسہ سالا نہ ۱۹۲۸ء میں بطور سامع شرکت فرمائی لیکن جلسہ سالانہ کے اگلے روز یعنی ۲۹ رسمبر ۱۹۲۸ء کی شام کو دماغ میں جریان خون کی وجہ سے آپ کے دائیں جانب فالح کا شدید حملہ ہوا۔ جس کی وجہ سے گویائی پر بھی برا اثر پڑا۔ اور بیاری دوبارہ تشویشنا کے صورت اختیار کرگئی۔ لیکن چند گھنٹہ کی تگ ودواور طبی امداد کے نتیجہ میں قدر سے افاقہ کی صورت بیدا ہوگئی۔ اور بعد میں بندر تج صحت میں ترقی ہوتی گئی۔ قوت گویائی میں بھی نمایاں فرق پڑگیا۔ ہاتھ بندر تج صحت میں ترقی ہوتی گئی۔ قوت گویائی میں بھی نمایاں فرق پڑگیا۔ ہاتھ پاؤں میں حرکت بیدا ہوگئی۔ اور وہ وقت بھی آگیا کہ آپ چھڑی کا سہارا لے کر چل پھر بھی لیتے تھے۔ ۱۹۲۹ء کی شور کی میں آپ نے شمولیت فرمائی اور حسب معمول تلاوت قرآن کریم بھی کی۔ آپ نے ۱۹۲۹ء کوڈاکٹر حسب معمول تلاوت قرآن کریم بھی کی۔ آپ نے ۱۹۲۹ء کوڈاکٹر میمجرشاہ نواز صاحب کواپنی صحت کے متعلق کھا کہ:

''میری صحت اب محض خدا تعالی کے فضل اور رحم کے ساتھ ترقی کر رہی ہے۔ قریباً پچاس قدم تک لاٹھی کے سہار ہے چل سکتا ہوں۔ امید ہے وہ قا در خدا بہت جلد صحت دےگا۔ تیل عازف کی مالش ہوجاتی ہے۔ بیخدا کا فضل تھا جو مجھ پر ہو گیا۔ ور نہ ایسی بیاری میں جانبر ہونا مشکل نظر

89

نے اس کے جواب میں۲۴ رجون کومندرجہ ذیل تعزیت کا تارروانہ فرمایا۔

''مولوی شیر علی صاحب کا تار حافظ روشن علی صاحب كي وفات كم تعلق يهنجا -انسا لله و انسا اليسه راجعون - مجھے بہت ہی افسوس ہے کہ میں وہاں موجو دنہیں موں تا که اس قابل قدر دوست اور زبر دست حامی اسلام کی نماز جنازه خود برها سکون- حافظ صاحب مولوی عبدالكريم صاحب ثاني تھے-اوراس بات كے مستحق تھے كه ہر ایک احمدی انہیں نہایت ہی عزت و تو قیر کی نظر سے دیکھے۔ انہوں نے اسلام کی بڑی بھاری خدمت سرانجام دی ہے- اور جب تک بیمقدس سلسلہ دنیا میں قائم ہے انثاءاللہ ان کا کا م بھی نہ بھولے گا ان کی وفات ہمارے سلسلہ اور اسلام کے لئے ایک بڑا صدمہ ہے کیکن ہمیشہ ایسے ہی بڑے صدمے ہوتے ہیں۔ جنہیں اگر صبر کے ساتھ برداشت کیا جائے تو وہ خدا تعالیٰ کے نضلوں کے جاذب بن جاتے ہیں۔ ہم سب فانی ہیں۔ لیکن جس کام کے لئے ہم کھڑے کئے گئے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے جوموت وحیات کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ غیر معلوم اسباب کے ذریعہا پنے کام کی تائید کرے گا-

چونکہ ہماری جماعت ہمارے پیارے اور معزز بھائی کی خدمات کی بہت ممنون ہے۔ اس کئے میں

درخواست کرتا ہوں کہ تمام دنیا بھر کی احمد یہ جماعتیں آپ کا جنازہ پڑھیں۔ یہ آخری خدمت ہے جو ہم اپنے مرحوم بھائی کی ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بدلہ ان بیش قیمت خدمات کے مقابلہ میں جوانہوں نے اسلام کے لئے کیں کیا حقیقت رکھتا ہے۔

میں احباب کے ساتھ سری گر میں نماز جنازہ پڑھوں گا اگر لاش کے متغیر ہو جانے کا خوف نہ ہوتا - تو التوائے تد فین کی ہدایت دے کر میں اس آخری فرض کوادا کرنے کہ لئے خود قادیان آتا - اللہ تعالی ان لوگوں پر جو ہم سے رخصت ہو گئے ہیں اور ان پر بھی جوزندہ ہیں اپنی رحمتیں نازل فرمائے -'

(الفضل ۲۸ رجون ۱۹۲۹ء ص۱)

## نماز جنازه وتدفین:

حضرت حافظ صاحبؓ کے رشتہ داروں کو آپ کی آخری زیارت اور نماز جنازہ میں شرکت کا موقعہ دینے کی غرض سے ۲۲؍ جون ۱۹۲۹ء کی گاڑی کماز جنازہ میں شرکت کا موقعہ دینے کی غرض سے ۲۲؍ جون ۱۹۲۹ء کی گاڑی تک انتظار کیا گیا۔ گیارہ بجے کے قریب آپ کا جنازہ حضرت نواب محمر علی خان صاحبؓ کی کو گھی سے کہ جہاں آپ آخری دنوں میں مقیم تھے اٹھایا گیا۔ قادیان اور بیرونی جماعتوں کے احباب کی ایک کثیر تعداد ساتھ تھی۔ جن کے کندھوں پر بیجم اطہر باری باری منتقل ہوتے ہوئے باغ میں پہنچایا گیا۔ جہاں کندھوں پر بیجم اطہر باری باری منتقل ہوتے ہوئے باغ میں پہنچایا گیا۔ جہاں

حضرت مولا نا شیرعلی صاحب امیر مقامی نے ہزاروں افراد کی معیت میں نماز جنازہ ادا کی - اور اس کے بعد مسے وقت کے اس بے مثال شیدائی - در بار خلافت کے انمول رتن میدان تبلیغ کے عظیم سالا رعظیم شاگردوں کے عظیم اور مشفق استاد، ہمدرد خلائق وجود اور رسول وقر آن کے عاشق صادق کو بہشتی مقبرہ کی پاک سرز مین میں سپر دخاک کر دیا گیا - اور اس طرح وہ پاک قطعہ زمین آپ کی آخری آرام گاہ بنا - جس کے متعلق حضرت مسے موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے تحریفر مایا کہ:

''ایک جگه مجھے دکھلائی گئی اور اس کا نام بہثتی مقبرہ رکھا گیا – اور ظاہر کیا گیا کہ وہ ان برگزیدہ جماعت کےلوگوں کی قبریں ہیں جو بہثتی ہیں۔'' (الوصیت) پھرفر مایا:

'' میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے قا درخدا اس زمین کو میری جماعت میں سے ان پاک دلوں کی قبریں بنا جو فی الواقع تیرے لئے ہو چکے۔ اور دنیا کی اغراض کی ملونی ان کے کاروبار میں نہیں۔ آمین یارب العالمین۔''(الوصیت)

# جماعت كى طرف سے غيرمعمو لى طور پرغم والم كا اظهار:

حضرت حافظ صاحبؓ گونا گوں صفات کے مالک تھے اور نہ صرف

نیکی و تقو کی اور علم و قابلیت کے لحاظ سے ایسے انسان تھے۔ جود نیا میں بھی کھار
پیدا ہوتے ہیں بلکہ مفید خلائق اور نیکی کے جسمہ تھے۔ آپ کے احسانات اپنوں
اور غیروں قریباً سب پر تھے۔ اس لئے آپ کی و فات کا صدمہ غیر معمولی طور پر
محسوس کیا گیا۔ حضرت میں موعود علیہ الصلو قو والسلام ، حضرت مولا نا نو رالدین
صاحب خلیفۃ المسے الاول اور حضرت مولا نا عبدالکریم صاحب کے صدمات
کے بعداس صدمہ نے جماعت کے افراد کے دلوں کو ہلا دیا اور ہر طبقہ اور ہر
پیش کے لوگوں نے اس صدمہ کو اپنے لئے ایک عظیم صدمہ قرار دیا۔ میں اپنے
مفوضہ کام کی وجہ سے الفضل اور الحکم کے فائلوں کا اکثر مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔
میں نے محسوس کیا ہے کہ جس صدمہ کا اظہار آپ کی و فات پر کیا گیا وہ عظیم ہے
میں نے محسوس کیا ہے کہ جس صدمہ کا اظہار آپ کی و فات پر کیا گیا وہ عظیم ہے
اور بیاس بات کی شہادت ہے کہ آپ کا وجود کوئی عام وجود نہ تھا۔ بلکہ ایسا
وجود تھا جسے خدا تعالی اپنی کسی مصلحت کی بناء پر کبھی کھار دنیا میں بھیجنا ہے۔ اور
وجود تھا جسے خدا تعالی اپنی کسی مصلحت کی بناء پر کبھی کھار دنیا میں بھیجنا ہے۔ اور

روز نامہالفضل نے آپ کی وفات کےصدمہ کوغیر معمولی سانحہ اور روح میں کیکی پیدا کردینے والا واقعہ قرار دیتے ہوئے لکھا:

''آہ! علم وحکمت کا وہ آفتاب جو چھوٹے بڑے امیر وغریب اپنے پرائے سب کے لئے کیساں ضوفشاں تھا۔ ۲۳؍ جون کی شام کو صفح عالم سے ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا۔ یعنی علامہ حافظ روشن علی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انا لله و انا الیه راجعون .....

حضرت حا فظ صاحب كيا بلحا ظ تقوى وطهارت اوركيا بلحا ظعلم وقابليت

دلوں کو ہنسانے والا ہمیشہ کے لئے خموش ہو گیا - آہ! آج چھوٹوں کاشفیق اور ہم عصروں کارفیق اٹھ گیا - پھرکون ہے جورنج والم سے نٹر ھال نہ ہوا ورکون ہے جس کے لئے آپ کی مفارقت کا صدمہ جاکاہ نہ ہو-لیکن

> ''بلانے والا ہے سب سے پیارا اسی یہ اے دل تو جاں فدا کر

اس لئے دل دوز آہ کے ساتھ ہرایک کے منہ سے صرف إنَّا لِلَّهِ وَ إنَّا اِلَيْهِ دَاجَعُونَ نَكُل رہا ہے-

ہمارے دل میں درد، آئکھوں میں آنسواورلب پر آہ ہے لیکن اس موت پررشک بھی ہے۔ واللہ! جی چاہتا ہے ہم میں سے ہرایک کی موت الی ہی موت ہیں موت ہو کہ خدا کی راہ میں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ صرف کر دینا اور مخلوق خدا کی خدمت گذاری میں گداز ہو کر مرنا دراصل مرنا نہیں بلکہ جینا ہے اور جسے بیزندگی حاصل ہو جائے اس سے بڑھ کرخوش قسمت اورکون ہوسکتا ہے۔

علامہ مرحوم ومغفور کی صفات اور خوبیاں اتنی غیر معمولی ہیں کہ نہ تو کسی ایک مضمون میں ان کا احاطہ کیا جاسکتا ہے اور نہ رنج والم کی حالت میں ایسا کرنا ممکن ہے اس کے لئے سکون قلب کی ضرورت ہے اور امید ہے حضرت حافظ صاحب مرحوم کے مخلص دوست اور شاگر دان رشید جن کا حلقہ بفضل خدا بہت وسیع ہے اس کا م کوخوش اسلو بی سے سرانجام دیں گے۔''

(الفضل ۲۸ رجون ۱۹۲۹ء ص۲)

حضرت صاحبز ادہ مرزا شریف احمد صاحبؓ نے آپ کی وفات پر

اور کیا بالحاظ عادات واخلاق ایسے انسان سے جوخدا تعالیٰ کی خاص جماعتوں میں بھی خاص طور پر ہی پیدا کئے جاتے ہیں۔ با وجوداس کے کہ آپ آئھوں سے قریباً معذور سے اور کھے پڑھن سکتے سے پھر بھی آپ کی دینی علیت اور قابلیت کا بیعالم تھا کہ غیروں کو بھی کھلے دل سے اس کا اعتراف تھا۔ آپ کے بشار شاگردوں کو ہی آپ کی ذات پر فخر نہ تھا بلکہ آپ کے استاد حضرت خلیفۃ اکسے الا ول گوبھی آپ پر ناز تھا اور سے تو بہ ہے کہ اس بے نظیر استاد کے بے نظیر شاگرد نے جس طرح جرت انگیز طریق سے اپنے استاد سے علم حاصل کیا اسی طرح مخلوق خدا کو کھلے دل سے مستفیض بھی کیا۔ اس وقت نہ صرف کیا اسی طرح مخلوق خدا کو کھلے دل سے مستفیض بھی کیا۔ اس وقت نہ صرف قاد بان میں بلکہ ساری جماعت میں ایسے لوگ کم ہی ہوں گے جنہوں نے آپ سے بچھ نہ بچھ نہ سکھا ہو۔ بلکہ بہت سے غیراز جماعت لوگوں کو بھی آپ سے بہت بچھ شکھنے کا موقعہ ملا۔

ایسے مفید خلائق اور نیکی مجسم انسان کا انقال کوئی معمولی سانحہ نہیں جسموں کو ہلا دینے والا اور روح میں کپکی پیدا کرنے والا واقعہ ہے کوئی شخص جو آپ سے تھوڑا بہت بھی تعارف رکھتا ہوا بیا نہ ہوگا جسے آپ کی وفات کی خبرس کررنے وغم نہ ہوگالیکن وہ جنہیں آپ سے روحانی فیض پہنچا - وہ جن کے لشکر کا یہ فتح نصیب جرنیل ہی نہیں بلکہ جرنیل گرتھا - ان کے غم والم کا کون اندازہ کرسکتا ہے - آہ! آج دربار خلافت کا ایک محبوب رتن چل بسا - آہ! آج ہمارے بزرگ ترین علاء کی بزم کو ایک چوٹی کا عالم خالی کر گیا - آہ! آج ہمارے برائی ترین علاء کی بزم کو ایک چوٹی کا عالم خالی کر گیا - آہ! آج ہمارے برائی ترین علاء کی بزم کو ایک چوٹی کا عالم خالی کر گیا - آہ! آج ہمارے برائی اسلام کے مجاہدوں کا سرائنگر اپنے جرنیلوں کو داغ مفارفت دے گیا - آہ! آج الحردہ احباب کی محفل کو اپنی خوش گفتاری سے گرمانے والا اورخوش کلامی سے افسر دہ

عشق تھا قرآں سے اس کی روح کو اس گلستان کا وہ تھا گویا ہزار مرتبہ عالی وہ رکھتا تھا گر حانتے سب ہیں کہ تھا وہ خاکسار تھا امور دین میں غیور وہ گرچه اینی ذات میں تھا بردبار اس کے غم میں آج سب محزون ہیں د کھتا جس کو ہوں وہ ہے دلفگار خدمت دیں کے لئے وہ وقف تھا حچوڑ کر دنیا کے سارے کاروبار اور سب کچھ کر چکا قربان جب نقتر جال بھی کر دیا آخر نثار صد میارک تجھ کو اے روثن علی سرخرو جاتا ہے پیش کردگار حق تعالیٰ تجھ سے ہو راضی مدام تجھ یہ ہوں افضال اس کے بیثار خدمتیں تیری سبھی مقبول ہوں اور ہو خاصان حق میں تو شار ہو تخیجے حاصل رضا اللہ کی تجھ سے خوش ہو ''انبیاء کا تاجدار'' (الفضل ورجولا ئي ١٩٢٩ء ص٢)

ا ظہارغم ان الفاظ میں کیا ہے۔ ''دل حزیں میرا ہے آگھ اشکبار ایک دم آتا نہیں مجھ کو قرار روح میری آج ہے اندوہ گیں آه لب پر اور سینه داغدار کیا کہوں مجھ پر مصیبت کیا بڑی کیوں تڑپ اٹھتا ہوں میں یوں بار بار کس کے عم میں حال میرا غیر ہے کس لئے روتا ہوں میں زار و نزار آہ ہم سے حبیث گیا استاد وہ جس کے تھے احسان ہم پر بیثار جس کی شاگردی ہمارا فخر تھا جس کی تلمیذی میں تھا اپنا وقار چل بسا ہے دار فانی جھوڑ کر وہ جو تھا اک دیں کا گوہر آبدار فوج حقائی کا واحد فرد تھا خیل ربانی کا تھا وہ شہ سوار درس و تدریس اس کا شغل تھا اتقا اور زمد تھا اس کا شعار

تو سرایا نور تھا اے یاکباز و یاک دل تیری هر اک بات تنفی راحت فزا و دکنشین پهلوان حق تھا تو ميدان علم و فضل ميں تیرے دم سے آساں رتبہ بنی تھی یہ زمیں تو ہراک میداں میں لڑتا تھا صداقت کے لئے خدمتیں کیں دیں کی اور سے تو یہ ہےخوب کیں تیرے علم و فضل کا دشمن کو بھی تھا اعتراف تیری عظمت ان کے دل میں ہو گئی تھی جا گزیں استقامت اور ہمت تجھ پر ہوتی تھی فدا تجھ یہ کرتی تھی شجاعت اور سعادت آ فریں یا کہازی سے تری دشمن بھی حیراں تھے بہت رہتی تھی ناکام ان کی چشم مائے عیب مبیں دل کبھاتی تھی وہ تیری صوفیانہ زندگی تيري مداحي مين تها رطب الليان هرئكته چين کان ہیں مشاق تیری نغمہ شجی کے بہت کچھ ترنم اور بھی اے طوطی سدرہ نشیں تیری خوش الحانیاں دنیا نہ بھولے گی تبھی یاد کرکے روئے گا تجھ کو ہر اک اہل یقیں ماه رمضال میں وہ تیرا درس قرآن مجید سامنے آئکھوں کے لے آتا تھا بزم نور دیں

حضرت میر محمد اسحاق صاحب جن کے ساتھ عالم جوانی سے موت تک حضرت حافظ صاحب کو کام کرنا پڑا۔ درجنوں تبلیغی میں باہم اکٹھے رہے۔ مناظروں اور مباحثوں میں مل کر دشمنان اسلام کا متحد ہو کر مقابلہ کیا ان سے بڑھ کر بھلاحضرت حافظ صاحب کی سیرت اور شان کو کون جان سکتا ہے۔ آپ نے حضرت حافظ صاحب کی وفات کو اسلام اور احمدیت کے لئے ایک عظیم صدمہ قرار دیتے ہوئے فرمایا:

''حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام اور حضرت نورالدين اعظم كوچھوڑ كرسلسله عاليه احمديه كى تاريخ ميں مولوى عبدالكريم صاحب مرحوم كى وفات كے بعدكوئى حادثہ حافظ صاحب مرحوم كى وفات كے حادثہ جبيبانہيں ہوا۔''

(الفضل ۲۸ رجون ۱۹۲۹ءص ۷ )

حضرت مولا نا ذوالفقارعلی خان صاحب گو ہر شخصرت حافظ صاحب کا مرثیہ کہتے ہوئے فرماتے ہیں:

'' ہائے اے روثن علی اے واعظ شیریں بیاں

حافظ قرآنِ پاک و عالم دینِ مثین

تیرا علم و اتقا وه تیرا درس دکربا

وه ترا صدق و صفا- خلق مبین

وه تیری تقریر دلکش دلربا طرز سخن

صحبت خوش تیری ہم کو بھول سکتی ہی نہیں

تو ہے ہم آغوش عیش جاوداں فردوس میں ول سے اٹھتے ہیں ہارے نالہ ہائے آتشیں ہم کو دے روش علیؓ جیسے ہزاروں اے خدا تا که طول و عرض د نیا میں ہو پھر تر و یج دیں (الفضل ۵رجولا ئي ١٩٢٩ء ص٢) مکرم ایم عبدالمجید صاحب طالب احمدی جہلمی نے آپ کی وفات پر کھا کہ آپ کی وفات کی وجہ سے جوصد مہ جماعت کو پہنچا ہے اس صدمہ کی وجہ سے ہم افراد جماعت ساری عمر رویا کریں گے۔ چنانچہ آپ اینے آنسوا شعار کی صورت میں یوں بہاتے ہیں: آ تکھیں ہیں اشک بار تو دل سوگوار ہے ہر سانس ایک نالہ بے اختیار ہے شكيس جون كي شب غم ناك! الامال دل جاک جاک ہو گیا صدے سے نا گہاں ''روش علی'' سے عالم جید جدا ہوئے حیموڑا جہاں کو راہی ملک بقا ہوئے عم آپ کی جدائی کا ہے دل یہ اس قدر آنسو ہیں اور ان میں ہے ڈوبی ہوئی نظر تھے آی علم و نضل میں باہوش و ہوشیار

حاصل ہوا تھا آپ کو دنیا میں افتخار

تیرے استادوں کو شاگردی یہ تیری ناز تھا بزم علم و فضل میں ان کا رہا تو جانشیں دہر و دکش تھی تیری خوش بیانی اے اخی تقی تیری شیری کلامی رشک قند انگبیل دور آخر میں بھی اینے علم و زمد و فضل سے تو نے دنیا کو دکھا دی برم دور اولیں تونے جوعہد وفا باندھے تھے سب پورے کئے آفریں اے مرد میدان وفا صد آفریں مرتے دم تک خدمت دینی میں تو مصروف تھا یاد تھی تبلیغ تجھ کو وقت انفاس کسیں تربیت کی تونے مخلوق خدا کی رات دن کیوں نہ راضی اور خوش ہو تجھ یہ رب العالمین کیا ہوا اگر قبر نے آغوش اینی بند کی کل گئی تیرے لئے آغوش خیر المسلین تیری فرقت ماتم قوی و ملی ہے گر قابل صد رشک ہے یہ موت تیری بالیقیں مومن و محسن رہا جب تک کہ دنیا میں رہا سرخرو ہو کر گیا تو پیش خیمہ انحسنین اے زہے قسمت کہ دنیا کی کشاکش سے چھٹا صحبت احمد ہے، تو ہے، اور فردوس بریں

آه کیوں آتے نہیں ہم کو نظر روشن علی؟ ایک ملی میں چل دیئے ہائے! کدهر روشن علی؟ اے علمبردار وحدت! حامی دین متیں! اے سرایا علم! تلمیذ رشید نور دیں ایک تو تھا مھبط انوار رب العالمیں ایک تو تھا مشعل علم و ہدایت بہر دیں آج تیری موت نے سب کو پریشاں کر دیا حرف حرف آرزو حسرت کا دیواں کر دیا پیارے حافظ جی! ہے فرفت سخت ہم کو نا گوار ملت موعود مرسل اس کئے ہے سوگوار چیتم ہر اہل بصیرت ہو گئی ہے اشکبار جوش حشت سے میں کرنے کو ہوں دامن تار تار جار ہے ہیں آپ ہم سے کس لئے منہ موڑ کر اس قدر احباب کے حلقے کو گریاں جھوڑ کر یاد وه دن جبکه هم رہتے تھے سب شیر و شکر اور مقصد کچھ نہ جز تبلیغ تھا مدنظر یعنی دنیائے ہمم کا ایک ہی تھا بحر و بر بلبلیں محو ترنم گرد گل تھیں بے خطر کر دیا ہم کو بریشاں گردش ایام نے کر لیا حم دامن ظلمت میں دن کو شام نے

مخلص بھی تھے خلیق بھی تھے مہربان بھی ہوتے نہ تھے کسی سے مجھی برگمان بھی تھے آپ قوم و مذہب و ملت کے رہنما تھے آپ ہر طرح سے طریقیت کے رہنما اوصاف آپ میں تھے ہزار اور بہتریں ایک ایک بات آپ کی گوہر تھی بالیقیں روئیں گے آپ کے لئے جب تک جئیں گے ہم جب تک ہے زیست یا د میں مضطرر ہیں گے ہم بھولے گی آپ کو نہ تبھی وسعت جہاں مرنے کے بعد جیتی ہیں نیکوں کی نیکیاں طالب مری دعا کے بیہ جملے قبول ہوں! جنت ہوا ور آپ ہوں - رحمت کے پھول ہوں'' (الفضل٢ارجولا ئي١٩٢٩ء٣) محترم ملک عبدالرحمان صاحب خادم مرحوم نے آپ کی وفات پر يوں صدمه کا اظهار کیا – ہر طرف ہے آج کیوں رنج والم کا ہی ساں؟ آج کیوں تاریک ہے نظروں میں پیسارا جہاں؟ کس کی فرفت کا ہے غم ہراک کے سینہ میں نہاں!

کیوں ہاری ہے کسی پر رو رہا ہے آساں؟

کہتے ہوئے یوں لکھا

''قلزم علم شریعت اور دریائے علوم

اس کے سینہ میں نہاں لولوئے لالائے علوم

کشور علم الہی میں سکندر کی مثال

اور دانائے علوم یاک دارائے علوم

اس کے ہاتھوں میں مزین خاتم علم و ادب

وہ سلیمان کی طرح فرماں فرمائے علوم

چشم دل پر نور اس کی گو بصارت تھی ضعیف

گوش ہوش اس کے تھے گویا چیثم بینائے علوم

کان کے رستہ سے اس نے پی لئے علم وادب

کیا کہوں سن سن کے اس نے کس طرح کھائے علوم

علم وفن کے لعل اگلتا تھا وہان یاک سے

موتیوں سے بھی گراں قدراس نے پھیلائے علوم

معدن علم و هنر وه مخزن نضل و کمال

کتنے فاصلے ہو گئے جب اس نے بتلائے علوم

عالم و فاضل په اس پر عامل کامل تھا وه

اییا کامل تھا کہ اپنے علم کا عامل تھا وہ

کون ایبا درس قرآن اب سنائے گا ہمیں

کون اب رفق و مدار سے بٹھائے گا ہمیں

یاد ہیں ہم کو عناول کی ترنم ریزیاں

اور مرغان چمن کی ہر طرف نو خیزیاں

شبکہ برگ گل پہ شبنم کی تھیں عنبر ریزیاں

بہر استیصال غم باد صبا کی تیزیاں

ایک جھو نکے میں فنا باد خزاں نے کر دیا

آپ کو ہم سے جدا اس آسال نے کر دیا

وہ تری طرز ادا- رنگیں بیانی یاد ہے

وہ ترا تقویٰ۔ تری قرآن دانی یاد ہے

جلسہُ سالانہ پر شیریں بیانی یاد ہے

یاد ہے وہ اسلام کے لیڈر کے ٹانی یاد ہے

آہ! اب تو خواب کا عالم ہی آتا ہے نظر

تیری شمع زندگی کا آ گیا وقت سحر

ہاں مگر جانا بھی ہے پھر ہم سے ملنے کی دلیل

لینی اگلی زندگی ہو گی پنینے کی دلیل

جذب پانی ہے زمیں سے پھر نکلنے کی دلیل

اور ہونا بند غنچ کا ہے کھلنے کی دلیل

شرط سے کہ دعا کرنا ہمارے واسطے

سلسبیل موت میں بہنا ہمارے واسطے'

(الفضل٢٣رجولا ئي١٩٢٩ء٣٧)

مکرم مولوی محد ایوب صاحب ٹاقب میرزا خانی نے آپ کا مرثیہ

ير تو تھا اس ميں نور الدين عاليجاہ كا نور دین احمد والا- دوباره کر گیا وعظ شوکت سے کھرے کہہ کر ہاواز بلند احمدیت کا جہاں میں بول بالا کر گیا منکران دین کو نیجا دکھا کر چل بسا کلمهٔ اسلام کو دنیا میں اونچا کر گیا ہو گئی کمزوریاں بیاریاں کافور سب نام اجھا لے گیا اور کام اچھا کر گیا احمد والا نشان کا نام لیوا چل بسا لے کے نام اللہ کا جان میجا چل بیا کیا کہیں اس کے بچھڑ جانے کا کتناغم ہوا اینے دم پر کیا بنی جب آخر اس کا دم ہوا اس کے براسرار لیکچر اس کے برتاثیر وعظ یاد کر کے دوستوں میں اک بیا ماتم ہوا بیعت دست مسیحا کا رہا یابند وہ خوب ہی اس نے نبھایا عہد جو باہم ہوا باں وہ دربار خلافت کا مرید باصفا عامل احکام مرشد بادل خورم ہوا یے تکلف دوستوں کا دوست اور پاروں کا پار بينوا كت شے پيدا اك نيا حاتم ہوا

طوطئے شکر شکن کے آہ وہ نغمے کہاں کون حقانی ترانے اب سائے گا ہمیں ہے ہزار نغمہ شنج احمدیت دم بخود وجد میں اور بے خودی میں کون لائے گا ہمیں اف جگانے والے نے ملک بقا کی راہ لی دیکھئے اب کون غفلت سے جگائے گا ہمیں خاربن کر اک خلش پیدا کرے گا روز و شب درد اب اس کی جدائی کا ستائے گا ہمیں بن کے سودائی کھریں گے دشت و صحرا حیمانتے اس کا سودا ہے کہ دیوانہ بنائے گا ہمیں ایک نشہ تھا کہ جس میں چور رہتے تھے مدام کون ایبا ساغر صافی پلائے گا ہمیں روٹھ کر احباب سے وہ مست ساقی اٹھ گیا بن کے مست ساغر صہائے باقی اٹھ گیا پُرارادت کتنے شاگرد اپنے پیدا کر گیا نوجوانوں کو علوم حق کا شیدا کر گیا رہ کے بیار محبت نرکس متنانہ وار اینے شاگردوں کو مست چیثم شہلا کر گیا م نے والے میں اثر تھا عیسوی انفاس کا زندهٔ جاوید اک دنیا کو زنده کر گیا

بس تہمارے جاتے ہی سارا ساں جاتا رہا وه زمین جانی رہی وه آسال جاتا رہا جب تمہاری مرگ بے ہنگام کی کینچی خبر حضرت والا کے دل یر کیا ہوا اس کا اثر تار کا بیغام بھیجا نطهٔ کشمیر سے آه رخصت هو گيا اسلام کا اک نام ظل نور الدين تھا اور پيکر عبدالکريم رہنمائے احمدیت دین حق کا راہبر احمدیت پر بھی اور اسلام پر اس کی وفات ایک صدمہ ہے بڑا اک حادثہ دشوار تر اس مصیبت کا غم و اندوه مٹ سکتا نہیں سانحه په نقش هو گا لوح دل پر عمر بھر دل میں اٹھتا ہے کہ چل کر خطۂ کشمیر سے اڑ کے جا پہنچیں کہیں روش علی کی تغش پر موسم گر ما کی تابش اس کی مانع ہو گئی ان کے جسم یاک پر موسم نہ کر جائے اثر کیوں نہ ہوتم تھے مرید خاص اور استاد بھی بان ارادت مند بھی اور صاحب ارشاد بھی یاد رکھنا ہم تمہارے بار تھے غم خوار تھے تم ہمارے عم رہا تھے یار تھے دلدار تھے

مبتلاؤں کا انیس اور درد مندوں کا جلیس دوستوں کے درد وغم میں وہ شریک غم ہوا ان فضائل کا شرف ہے آج باغ خلد میں کس شکوہ و شوکت و اجلال سے ویکم ہوا حافظ حق آشنا اب امن و راحت میں رہو جنت الفردوس میں اور قصر جنت میں رہو درس قرآں یاد آتا ہے تہارا کیا کہیں آه انداز بیال وه پیارا پیارا کیا کہیں ہم جگر کی کیں خبر یا دل کو تھامیں اے اخی مکڑے ککڑے دل- جگر ہے یارہ پارہ کیا کہیں آه قرآنی معارف آه اسرار حدیث ہاتھ سے کیا دے رہا ہے دل جمارا کیا کہیں تھا ابھی اب اک خزانہ معرفت کا ہاتھ میں بیٹھ جاتا ہے ہے دل آفت کا مارا کیا کہیں کے گیا ہے ساتھ اپنے روشنی چیثم دل د کھتے ہی د کھتے آئکھوں کا تارا کیا کہیں کچھ نہیں کہنے کے لائق ماجرائے درد دل ول میں گھٹ کر رہ گیا افسانہ سارا کیا کہیں وه هجوم عاشقال علم و قرآن و حدیث بزم متان البی کا نظارہ کیا کہیں

اظہار سے ہی مرنے والے کی سیرت کے کئی پہلوؤں سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے-

# قرارداد ہائے تعزیت:

حضرت حافظ صاحبؓ کی وفات پر جماعت کے متعدداداروں، آپ کے شاگر دوں اور اکناف عالم میں پھیلی ہوئی جماعتوں نے ریز ولیوشن پاس کئے - صدرانجمن احمد سے نے اپنے ریز ولیوشن میں حضرت حافظ صاحبؓ کی بے نفس اور پر جوش عالما نہ اور فاضلانہ خد مات کا اعتراف کیا اور ان کی قابل قدر تبلیغی خد مات کو باقی احمد یوں کے لئے نمونہ قرار دے کر آپ کی وفات کو بلحاظ سے آپ کے علم وفضل اور اخلاص وز ہداور محنت و جانفشانی ایک قومی صدمہ قرار دیا چنانچہ کھا ہے -

'' ییجلس حافظ روش علی صاحب مرحوم کی بے نفس اور پر جوش عالمانه اور فاضلانه خد مات سلسله دقه کا دلی اعتراف کرتے ہوئے ان کی وفات پر اظہار افسوس کرنی ہے اور ان کے پیماندگان اور دیگر اقرباء اور رشته داروں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتی ہے - حافظ صاحب مرحوم کی تبلیغی خد مات بہت ہی قابل قد راور دوسرے احمد یوں کے واسطے ایک قابل تقلید نمونہ تھیں - جن کے سبب مجلس ان کی شکر گذار ہے اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرتی ہے حافظ صاحب مرحوم کی وفات بلحاظ ان کے علم وفضل اور حافظ صاحب مرحوم کی وفات بلحاظ ان کے علم وفضل اور اخلاص وزید اور محت و جانفشانی کے ایک قومی صدمہ ہے -

سٹمع تھے تم تم پہ ہم گرتے رہے پروانہ وار

ال زمانہ تھا تمہارے زور پر اڑتے تھے ہم

اک زمانہ تھا تمہارے زور پر اڑتے تھے ہم

تم ہمارے بال و پر تھے اور ہم پروار تھے

دشمنوں کے آڑے آتے تھے سپر ہو کر بہم

شہموار فارسی کے تیخ جوہر وار تھے

تم ہی تھے داروئے درداورتم ہی تھے تیار دار

یاد ہے روز مصیب جب کہ ہم بیار تھے

کیا کہیں کیا دل پہ گذری جب ہوئے بیارتم

کیا کہیں کیا دل پہ گذری جب ہوئے بیارتم

کیا کہیں دعا کیں دعا کیں تذریق کے لئے

ورد دل سے کیں دعا کیں تذریق کے لئے

الب پہ اپنے ورد یا ستار یا غفار تھے

تم گئے ثاقب کو بھی جلدی بلا لیجئے وہاں

اپنے پہلو میں جگہ دے کر لٹا لیج وہاں'

(الفضل ارجولا فی ۱۹۲۹ء س)

اور بھی بہت سے حضرات نے اپنے غم واندوہ کانٹر اور نظم میں اظہار فر مایا مگراس وقت میں طوالت کے خوف سے چندایک اقتباسات دینے پر ہی اکتفا کر رہا ہوں - ان اقتباسات سے آپ کی سیرت کے کئی پہلوا جاگر ہوتے ہیں - مرنے والے کا جواثر کسی انسان پر ہوتا ہے وہی اس کے جذبات کے اظہار کے وقت ظاہر ہوتا ہے اور دیکھنے والا یا پڑھنے والا ان جذبات کے

الامایوضی به ربنا اور ہماری دلی دعاہے کہ اللہ تعالیٰ آپ
کی مغفرت فرما کر آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام قرب کے
درجات عطا فرمائے اور ہم کو اس صدمه عظیمہ میں جناب
حافظ صاحب مرحوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل وعیال و دیگر
تمام اقارب سے دلی ہمدر دی ہے - خدا تعالیٰ ان کو صبر
جمیل عطا فرمائے -''

حضرت حافظ صاحبؓ کے شاگر دوں نے اپنے ریز ولیوشن میں کہا-

ردی اور نا کردان حفرت حافظ روش علی صاحب نهایت رخ و افسوس کے ساتھ اس امر کا اظہار کرتے ہیں کہ حفرت حافظ صاحب کی وفات حسرت آیات ان کے شاگر دوں کے لئے بالخصوص اور تمام سلسلہ عالیہ احمد یہ کے لئے بالخصوص اور تمام سلسلہ عالیہ احمد یہ کے لئے بالعموم ایک روح فرسا واقعہ اور ایک سخت نقصان وہ حادثہ ہے۔ ہم سب شاگر دایخ نہایت مکرم ومحرم، بے حدشفیق ومربی خاص محسن استاد کی بوقت وفات اور نہایت شاق جدائی پرول سے انسا للہ و انسا الیہ راجعون – الملھم اجر نا فی معیبتنا و احلف لنا خیس راً منہ اسلام کہتے ہیں۔ حافظ صاحب نے جس کمال ہدردی اور بے لوث محبت اور خاص توجہ سے ہمیں خدا تعالی محددی اور بے لوث محبت اور خاص توجہ سے ہمیں خدا تعالی کی پاک کتاب اور احادیث اور دیگر علوم کی کتابیں

دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں جنت میں بلند مقامات عطا فرمائے اوران کے نقش قدم پر چلنے والے بہت سے عالم و فاضل جماعت میں پیدا ہوں اور ہوتے رہیں - آمین -''

جامعہ احمد یہ کے عملہ اور طلباء نے اپنی قرار داد میں آپ کی خوبیوں، اخلاق فاضلہ تجرعلمی اور بے نظیر تعلیم وقد ریس کا ذکر کرنے کے بعد اس بات کا اظہار کیا کہ آپ کی وفات پرجس قدر بھی رنج وغم پیدا ہو کم ہے اور جس قدر بھی اس کا اظہار کیا جائے مناسب ہے -قرار دادیہ ہے -

> '' ہم تمام پروفیسران و طلبائے جامعہ احمد سے نہایت رنج وغم سے اس امر کا اظہار کرتے ہیں کہ حضرت حا فظ روشن على صاحب رضى الله عنه كي و فات حسرت آيات جامعہ احدیدے لئے بالخصوص اور تمام سلسلہ عالیہ احمدید کے لئے بالعموم ایک سخت نقصان دہ واقعہ ہے ہم تمام یروفیسران اینے محبّ شفیق اور ہم تمام طلبائے جامعہا پنے محتر م استاد کی بے وقت موت اور سخت شاق جدا ئی پر دل سے انا لله و انا اليه راجعون كتے ہيں - جناب حافظ صاحب مرحوم رضی اللہ عنہ کی خوبیاں۔ آپ کے اخلاق آپ کےعلم وتج اور آپ کی بےنظیرتعلیم ویڈ ریس کو یاد کر کے جس قدر بھی رنج والم پیدا ہو کم ہےاور جس قدر بھی اس کا اظہار کیا جائے عین مناسب ہے لیکن ہم بمطابق سنت نبوى يهي كهتے بين -العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول

تربیت کی طرف بھی خاص توجہ فر مائی تھی۔ اس لئے آپ کی وفات کی وجہ سے جماعت کے طبقہ نسوال نے بھی عظیم صدمہ محسوس کیا۔ لجنہ اماء اللہ قادیان نے آپ کی وفات پرمندرجہ ذیل ریز ولیوثن پاس کیا۔

''ہم ممبرات لجنہ اماء اللہ نہایت رنج وغم سے اس امر کا اظہار کرتی ہیں کہ حضرت حافظ روشن علی صاحب مرحوم کی وفات حسرت آیات سے ہمارے قلوب کو سخت صدمہ پہنچاہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔

بے شک بظاہر بیدا یک بے وقت موت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اپنے کا موں کو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔ حافظ صاحب کی خوبیاں اظہر من الشمس ہیں آپ کا عالم بے مثال اور عامل بے نظیر ہونا کسی سے پوشیدہ نہیں۔ آپ کا رمضان شریف میں درس دینا مردوں کے علاوہ عورتوں کے لئے بھی ایک عجیب روحانی غذاتھی۔ حضرت خلیفہ اسے لاوٹ کی دعا اور خواہش جو درس قرآن کے متعلق ہے اللہ تعالی اسے ضائع نہیں کرے گالیکن بظاہر ایسا عالی حوصلہ تعالی اسے ضائع نہیں کرے گالیکن بظاہر ایسا عالی حوصلہ جوانم دیپدا ہونا ناممکن سے معلوم ہوتا ہے۔

لجندا ماء الله كے ساتھ بھى آپ كامشفقانة تعلق تھا۔
آپ بطور ايك والد كے ہر وقت ہمارى تربيت كے لئے
تيار رہتے - ہم جب چاہتیں ليكچر كے لئے آپ كو بلاتیں۔
انكار تو كجا آپ كى بيشانى پر بل بھى ندآ تا افسوس ہے كدآج

پڑھائیں اورا پے اخلاق فاضلہ اوراسوہ حسنہ سے ہماری تربیت فرمائی تھی اور قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی تھی اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ آپ کی تمام خوبیوں اور علمی تجراور بے حدا حیانات کو یا دکر کے ہماری طبائع میں جس قدر بھی رنج وغم اور کرب پیدا ہوتھوڑا ہے اور اس کا جس قدر بھی اظہار کیا جائے وہ لائق ومناسب ہے۔ کیوں نہ ہو۔

لئن حسنت فيه المراثي و ذكريا

لقد حسنت من قبل فيه المدائع

الیکن حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی اقتداء میں ہم یہی کہتے ہیں۔ان العین تدمع والقلب یحزن و لانقول الاما یرضی به ربنا و انا بفراقک لمحزونون – ان الله ما اخذ و له ما اعطی و کل عنده باجل مسمی – ہماری د لی دعا ہے کہ خدا تعالی اپنے خاص فضل و کرم سے حضرت حافظ صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فر مائے اور اعلی علیین میں داخل کرے۔ ان کے درجات بلند فر مائے – ہمیں ان کی پندیدہ و جاری کردہ باتوں پڑمل درآ مدکر نے کی توفیق کی پندیدہ و جاری کردہ باتوں پڑمل درآ مدکر نے کی توفیق بخشے تا کہ ان کی روح مبارک کوخوش بہنچ – آ مین – ''

(الفضل ۵رجولائی ۱۹۲۹ء ص ۸)

حضرت حافظ صاحبؓ نے اپنی زندگی میں جماعت کی عورتوں کی

ا خبار اہل حدیث ۵رجولائی ۱۹۲۹ء کھتا ہے کہ-

'' حافظ روش علی قادیا نی جماعت میں ایک قابل آدمی تھے۔قطع نظر اختلاف رائے کے ہم کہتے ہیں کہ موصوف خوش قر اُت خوش گو تھے۔ مناظرے میں متین اور غیر دل آزار تھے۔ مرزاصاحب کے راسخ مرید تھے۔ہمیں ان کی وفات میں ان کے متعلقین سے ہمدردی ہے۔'' (بحوالدالفضل ۹ مرئی ۱۹۳۰ء)

معاصر پیغام صلح لا ہور نے اپنے ۹ رجولائی ۱۹۲۹ء کے ایشوع میں لکھا کہ:

''اختلاف عقا کداور چیز ہے۔ انسانی ہمدردی کا تقاضا ہے کہ اختلاف عقا کد کے ہوتے ہوئے بھی دوسر کے دکھ درداور رنج وراحت میں اس کے شریک حال ہو۔ حافظ روش علی صاحب ایک متشد دمجودی تھے۔ محمودیت کی حمایت میں انہوں نے ہمیشہ غالبانہ سپرٹ کا اظہار کیا۔ حمایت میں انہوں نے ہمیشہ غالبانہ سپرٹ کا اظہار کیا۔ تاہم ان میں بعض خوبیاں بھی تھیں۔ جن کی وجہ سے ان کی موت باعث افسوس ہے۔ حافظ صاحب حضرت مولانا مولوی نور الدین صاحب ہم مرحوم کے شاگر دوں میں سے مولوی نور الدین صاحب مرحوم کے شاگر دوں میں سے تھے۔ نہایت ذبین ،خوش بیان ،خوش الحان اور عالم آدمی سے سے جسی خاصی واقفیت رکھتے تھے اور آربہ ساج کے ساتھ کئی سے بھی خاصی واقفیت رکھتے تھے اور آربہ ساج کے ساتھ کئی

ہم ان کی شفقت کھری ہدایات اور نصائے سے محروم ہیں اور اس لئے ولی تڑپ سے بید دعا ہمارے سینوں سے نکلتی ہوار سے کہانے جوار ہے کہاں کے مالک حافظ صاحب کو اپنی جوار رحت میں جگہ دے اور انہیں بے انتہا انعامات اخروی سے متمتع فرما - ان کے بسماندگان کو صبر جمیل عطا کراور ہم سب کے اس نقصان کی تلافی فرما - آمین یارب العالمین - کے اس نقصان کی تلافی فرما - آمین یارب العالمین - (الفضل ۲۱؍جولائی ۱۹۲۹ء س)

### غیروں کے تا ثرات:

آپ کی وفات کے صدمہ کا اپنے تو اپنے غیروں بلکہ دشمنوں نے بھی احساس کیا اور اپنے جذبات ہمدردی کا اظہا رکیا -محترم سیدکشفی شاہ صاحب نظامی آف رنگون نے لکھا کہ:

''علامہ حافظ روشن علی صاحب کی وفات حسرت آیات کی خبرسن کر مجھے شخت صدمہ ہوا ہے۔انا للہ وانا الیہ راجعون - جناب حافظ صاحب مرحوم جماعت احمدیہ کے جید عالم اور بے نظیر جرنیل تھے ان کے انقال سے جو جا نکاہ صدمہ ان کے لواحقین کو پہنچا ہے اس سے مجھے پوری دلی ہمدردی ہے۔ خدا تعالی انہیں صبر کی تو فیق بخشے اور صبر کا اجر عظیم عطافر مائے۔''

(بحوالهالفضل۲ راگست ۱۹۲۹ ء ۲۰

لیکن افسوس کہ اس قتم کی کسی تجویز نے کوئی عملی صورت اختیار نہ کی۔ محرکین خود دوسرے کا مول میں مصروف ہو گئے۔ اور اس طرف توجہ نہ دے سکے۔ بہر حال نہ کوئی رسالہ نکلا نہ ہی بیتم خانہ قائم ہوا۔ ہاں میرے نزدیک آپ کی بہترین یا دگارسلسلہ کا موجو د تبلیغی نظام ہے آپ تبلیغ کے عاشق ہے۔ اور اس میں اپنا ہر داؤلگائے بیٹھے تھے۔ آپ کے بعد نہ صرف آپ کے تیار کردہ مبلغ اس وقت تک تبلیغی میدان میں مصروف جہاد رہے۔ بلکہ آگے ان کے شاگر دوں اور پھر ان کے شاگر دوں کا ایک ایسا سلسلہ قائم ہوگیا ہے کہ جب تک جماعت احمد یہ باقی ہے یہ قائم رہے گا۔ اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس کا ثواب حضرت حافظ صاحب کو پہنچتار ہے گا۔ اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس کا ثواب حضرت حافظ صاحب کو پہنچتار ہے گا۔

# اشعار میں تاریخ وفات:

بعض شعرائے کرام نے آپ کی تاریخ وفات بھی نکالی ہے۔ چناچہ مکرم سیدحسین صاحب ذوقی نے کہا۔

گفتار ذوقی این تاریخ نیک صفاتش مرد سعید از دنیا در خلد برین عافظ روش علی رسید ۱۹۲۹ء

(الفضل۱۲رجولا ئی ۱۹۲۹ء)

مکرم مولوی غلام احمد صاحب اختر اوچ شریف نے کہا:

'' قاری علامہ حافظ مولوی روش علی زاتباع احمد از مرات او روش علی البلغ البلغاء استظہارِ دیں کامل ولی آئلہ اسرار خفیہ بود بروے منجلی

ایک مناظرے انہوں نے گئے۔''

(بحوالهالفضل ۹ رمئی ۱۹۳۰ء ص ۹)

# يا د گار قائم رکھنے کی تحریکیں:

حضرت حافظ صاحبؓ کی وفات کے بعد آپ کی یا دگار قائم کرنے کے متعدد تحریکات کی گئیں۔ آپ کے شاگر دوں نے آپ کی یا دگار کے طور پر ایک پیٹیم خانہ قائم کرنے کی تجویز پاس کی اور اس کے بعد اس کے لئے چندہ کی ایپل بھی کی گئی۔

رسالہ ریویوآف ریلیجنز قادیان کے مدیر محترم حضرت قاضی محمد ظہور الدین صاحب اکمل ٹے لکھا کہ:

> '' حضرت علامہ حافظ صاحب کی یادگار قائم کرنے کا سوال درپیش ہے خواہ وہ اس صورت میں ہو کہ آپ کا ایک مکمل درس القرآن جلد سے جلد شائع کر دیا جائے - مولانا اللہ دیتہ صاحب جالندھری اس کو مرتب فرما سکتے ہیں۔

> دوم - ایک سه ماہی رساله شائع ہوا کر ہے - جو تحقیقات علمی کا مخزن ہو- اس کا ہر مضمون ایک خاص شان رکھتا ہوجس میں مختلف علاء و فضلاء اپنے مطالعہ اور ریسر ج کا نچوڑ پیش کیا کریں - اس کے متعلق بشرط ضرورت وتح یک مفصل پھر لکھا جائے گا۔' (ریویی آفریلیجنز جولائی ۱۹۲۹ء، ٹائل بچی س)

تکئے رکھتے تھے۔ لیکن نما زیماعت سے ہی پڑھتے تھے۔'' (الفضل ۳۰رجنوری ۱۹۱۲ء)

۲-'' حضرت مسیح موعود علیه السلام سے کسی نے باجماعت نماز کے متعلق بوج چھاتو آپ نے فرمایا کہ ایساک نعبد سے تو جماعت ہی معلوم ہوتی ہے اکیلاتو ہے ہی نہیں۔''

(الفضل ۳۰ رجنوری ۱۹۱۷ء)

۳-'' جب حضرت مسيح موعود کے صاحبز ا دے مبارک احمہ فوت ہوئے - تو یہ خبرس کر میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ حضرت اقدس کے گھر جا وَاور دیکھو کہ آپ کے گھر میں اس وفات کا کیا اثر ہے وہ گئیں۔ اور واپس آ کرانہوں نے مجھے بتایا کہ بچہ کونہلایا جارہا ہے اورمعلوم نہیں کہ حضرت صاحب اور بیوی صاحبہ کہاں ہیں-تھوڑی دریے بعد بچہ کو کفن یہنا کر ہا ہر لا پا گیا - اور چونکہ قبر کے تیار ہونے میں ا بھی دریتھی۔ اس لئے باغ میں حضرت مسے موعود بیٹھ گئے۔ اورحضرت خلیفہ اول ٌ کومخاطب کر کے فر مایا – مولوی صاحب خوشیوں اور شادیوں کے دن بھی بھی میسر ہوا کرتے ہیں۔ پھر فر ما یا مولوی صاحب ہمارے گھر میں بہمبارک موقع کئی سال کے بعد آیا ہے۔ بیر کہہ کر فرمانے لگے لوگ ایسی ہی با توں کو دیکھ کر کہد دیا کرتے ہیں کہ بیلوگ مجنون ہیں مگر ہم مجنون نہیں ہوتے - ایسے موقعہ پرہمیں خوثی اس کئے ہوتی

### رحمت غفار تاریخ وفات اختر بگفت قاری علامه قابل مولوی روش علی' ۱۹۲۹ء

(الفضل ۱۹۲۹ء)

#### روایات:

حضرت حافظ صاحب ایک لمبئ صه تک حضرت مسیح موعود علیه الصلوة و السلام کی پاک مجالس میں حاضر ہوتے رہے اور آپ کے کلمات بابر کات سے مستفیض ہوتے رہے - حافظہ بلاکا نصیب ہوا تھا - اس لئے حضرت مسیح موعود علیه السلام کے ارشا دات سے آپ نے عملی طور پر فائدہ اٹھایا - اور ان سے جونور حاصل کیا وفات تک اس نور سے تاریک دلوں کومنور کرنے کا فرض بجالاتے رہے - لیکن چونکہ روایات کے بارہ میں آپ بچھ زیادہ مختاط واقع ہوئے تھے - اس لئے آپ سے زیادہ روایات مروی نہیں - ہاں بعض روایات بعض مواقع پر آپ نے بیان فر مائی ہیں وہ یہاں درج کی جاتی ہیں -

#### آپفرماتے ہیں-

ا- '' حضرت میسی موعود علیه الصلوق والسلام کاعمل میں نے دیکھا ہے کہ با وجوداتی کمزوری کے کہ آپ بیٹھ کرنماز پڑھتے تھے۔ اور جب پڑھتے تھے۔ اور جب گھر پر پڑھتے تھے۔ اور جب گھر پر پڑھتے تھے۔ میں نے گھر پر پڑھتے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کو بھیجا کہ جا کر آپ کو گھر میں نماز پڑھتے دیکھے تو اس نے بتایا کہ آپ اتی کمزوری کے با وجود کہ آگے بیچھے اس نے بتایا کہ آپ اتی کمزوری کے با وجود کہ آگے بیچھے

اور ہاتھ پاؤں پرصلیب کے نشانات ملیں تو مجھے اس قدر خوشی ہو کہ اگر کوئی شخص خوشی سے مرسکتا ہوتو میں اس دن مر جاؤں۔'' (الفضل ۱۲ ستمبر ۱۹۲۱ء ص۵)

۵-''حضرت اقدس کی زندگی کا بحیین کا زمان تعلیم اور بعد کا چندسالہ زیانہ والد ماجد کے ارشا د کے مطابق سیالکوٹ میں ملازمت میں صرف ہوا۔ مگر آپ کو ملازمت وغیرہ کی طرف طبعی رغبت نہ تھی۔ چونکہ آپ کے والد، اس علاقہ کے رئیس تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اس علاقہ کو دوبارہ حاصل كرير- اس لئے ان كا خيال تھا كەكسى طرح ملا زمت وغیرہ کے ذرایعہ بیہ مقصد حاصل کرنا جا ہے - پس آپ کا ملا زمت کر نامحض والد کے حکم کی فر ما نبر داری میں تھا- ورنہ آپ کی طبیعت کا ابتداء ہی سے بیرتقاضا تھا کہ یاد خدامیں وفت صرف کریں۔ چنانچہ حضور نے سیالکوٹ سے اینے والد کو یا رسی زبان میں ایک خط لکھا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر طرف موت کی گرم بازاری ہے اور زندگی کا کوئی اعتبار نہیں- اور خدا سے غفلت بڑھ گئی ہے-اس کئے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے ا جازت دیں کہاپی بقیہ زندگی یا دخدا میں صرف کروں بہ کہ دریا دکھے صبح کنم شامے چند''

ہ میں نے حضرت اقدیں سے سنا ہے آپ فرماتے ہیں۔ ۲-''میں نے حضرت اقدیں سے سنا ہے آپ فرماتے ہیں

ہے کہ خدا تعالی سے انسان کی اصلاح کے لئے دوقانون بنائے ہیں۔ ایک قانون قضا ہے اور دوسرا قانون شریعت - قانون شریعت انسان کو دیا گیا ہے کہ وہ اسے اینے طور پر استعال کرے اور قانون قضا خدا تعالیٰ نے اینے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے مثلاً نما ز انسان کی اصلاح اور یا کیز گی کے لئے ایک اعلیٰ ذریعہ ہے۔ اس کے متعلق انسان کواختیار ہے کہ اگر وضونہیں کرسکتا تو تیمم کر کے پڑھ لے اگر کھڑ انہیں ہوسکتا تو بیٹھ کریڑھ لے اگر بیٹھ بھی نہیں سکتا تولیٹ کریڑھ لے۔لیکن جوانسان ان رعایتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا تا - بلکہ اینےنفس کی رعایت کرتا ہے وہ کب یاک ہوسکتا ہے۔مگر قانون قضا خدا تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہے اس کے مطابق خدا تعالی کسی کی اصلاح کے لئے جتنا ضروری سمجھتا ہے۔ اسے کا نٹ جیمانٹ دیتا ہے تو فرمایا حالیس سال کی نما زوہ کا منہیں کرتی - جویانچ منٹ قضا کے حکم پر صبر کرنے سے ہوتا ہے۔ اب غور کروجس راسته کو جالیس سال کے عرصہ میں طے کرنا ہو- وہ یانچ منٹ میں طے ہو جائے تو کس قدرخوثی اورمسرت کا موقعہ ہوتا ہے۔'' (الفضل٢٦/١٩١رجولائي ١٩١٩ء)

۴-'' حضرت مسيح موعودٌ نے ايک دفعه سير ميں فر مايا تھا که اگر حضرت مسيحٌ کی قبر کو کھولا جائے اور آپ کی لغش نکل آئے

دلائل کا جواب دے تو میں اس کواپنی دس ہزار روپیہ قیمتی جائیداد دے دوں گا-''

۸-''مسجد ممارک جوحضرت اقدس مسج موعودٌ کے دار کے ساتھ کمحق ہے۔اس کا جوراستہ مہمان خانہ کی طرف ہے آتا ہے اس کے آ گے حضور کے چیا زاد بھائیوں نے دیوار تھینچ دی - آپ لوگوں میں سے جو نئے ہیں اس تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتے - جو اس وقت دیوار کی طرف سے حضرت ا قدس اور احمد يوں كو ہوئى تھى – چنانچەمىجد مبارك ميں آنا ضروری ہوتا تھا اس واسطے آنے والے آتے تھے۔ مگر سیدھے رستہ سے بوجہ دیوار حائل ہونے کے نہیں آ سکتے تھے۔اس لئے ان کوایک بڑا چکر کاٹ کرآنا پڑتا تھا۔یعنی حضرت خلیفہ اول ؓ کے مکان کے سامنے اور بڑکے درخت کے پنچے سے ہوکرتمام چکر کا ٹتے ہوئے مرزا سلطان احمد صاحب کے مکان کے اوپر حضرت صاحبز ادہ مرز ابشیر احمد صاحب کے مکان کے سامنے سے مسجد مبارک کے نیچے سے ہوکر پھرآنا ہوتا تھا - مگر راستہ کی جوحالت آپ اب دیکھتے ہیں وہ نہ تھی - بلکہ آج سے مختلف تھی - بینی بارش کے علاوہ د وسرے دنوں میں بھی اس راستہ میں یانی کھڑا رہتا تھا۔ اور بارش میں اور زیادہ ہوتا تھا۔ جس میں سے گزر کر بمشکل مسجد میں احباب پہنچتے تھے۔ حضرت اقد س فر ماتے

کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بوچھے کہ تو کیا جا ہتا ہے تو میں عرض کروں گا کہ مولا میں جا ہتا ہوں کہ ایک ججرہ ہواور تیرا خیال ہو۔ مجھے تواس نے خود پکڑ کے نکالا ہے۔''

۷-'' حضرت اقدس کے والد صاحب کا خیال تھا کہ چونکہ اس میرے لڑ کے کا دنیا کی طرف خیال نہیں ہے۔ اس کئے کہیں یہ بھوکا ہی نہ مرجائے۔اس لئے انہوں نے اپنے بڑے صاحبز ا دے کو وصیت کی تھی کہ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا - جب حضرت صاحبؓ کے والد صاحب فوت ہوئے تو حضرت اقدس شادی شدہ تھے۔ مگر آپ کو جائیداد وغیرہ کا کوئی خیال نہ تھا۔ چنانچہ باوجود برابر کے حصہ دار ہونے کے حالت بیتھی کہ آپ نے اپنے بڑے بھائی سے ایک دفعہ کھ رقم کسی کتاب کے خرید نے کے لئے مانگی تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ کام تو کرتے نہیں اور رویبیہ مانگتے ہیں۔اس سے پیسمحصنا چاہئے کہ آپ کواپنی جائیدا دکا علم ہی نہ تھا - تھا مگر آپ کی اس طرف توجہ نہتھی - لیکن ایک د فعہ آپ کو جائیداد کا خیال آیا ہے اور اس وفت آیا ہے جب دین کے لئے اس کی ضرورت یڑی اپنی ذاتی ضرورت کے وفت نہیں آیا۔ چنانچہ جب حضور نے براہین احمد بیرکتاب تائیداسلام میں کھی تواس کے ساتھ حضور نے انعامی اشتهار شائع فرمایا جس میں لکھا که''اگر کوئی ان کے لوگوں کا حضرت میں موعود اور آپ کے پیروؤں سے۔''

9-''ایک د فعہ حضرت مسے موعود یے فرمایا تھا کہ اگر ہم اس گور نمنٹ کے ماتحت نہ ہوتے - بلکہ کسی مسلمان کہلانے والی سلطنت میں ہوتے تو ہمیں روز خبریں ملا کرتیں کہ آج فلاں دوست قتل ہوگیا - اور آج فلاں ماراگیا -'

(الفضل ۹ رجنوری۱۹۲۲ء ص ۲۶ تا۲)

۱۰- ایک دفعه میں نے حضرت می موعود علیه الصلوۃ والسلام سے سنا آپ فرما رہے تھے۔ اگر مخالفین کا وجود دنیا میں نہ ہوتا - تو قرآن شریف صرف اتناہی ہوتا آلا اللہ اللہ کہ تاہی کی مخالفت کا یہ نتیجہ ہے کہ انہوں کہ حَدَمَدٌ دَّسُولُ اللہ اوراعتراضات کئے جس کی وجہ سے نئے نئے علوم اور حقائق اور معارف قرآن کریم میں بیان کئے گئے۔ جس طرح کہ چقماق کو جب تک لوہ پر نہیں مارا جاتا۔ جس طرح کہ چقماق کو جب تک لوہ پر نہیں مارا جاتا۔ چھاتیوں میں دود ھنہیں اترتا۔ جب تک گری گ شدت نہ ہو۔ بارش اور شخندی ہوا کیں نہیں آتیں۔ اسی طرح اگر مخالفین نہ ہوں۔ اور وہ شکوک اور شبہات پیش نہ کریں تو مخالفین نہ ہوں۔ اور وہ شکوک اور شبہات پیش نہ کریں تو مخالفین نہ ہوں۔ اور وہ شکوک اور شبہات پیش نہ کریں تو مخالفین نہ ہوں۔ اور وہ شکوک اور شبہات پیش نہ کریں تو مخالفین نہ ہوں۔ اور وہ شکوک اور شبہات پیش نہ کریں تو مخالفین نہ ہوں۔ اور وہ شکوک اور شبہات پیش نہ کریں تو مخالفین نہ ہوں۔ اور وہ شکوک اور شبہات پیش نہ کریں تو سے نئے علوم اور معارف بھی ظاہر نہ ہوں۔ '

(الفضل ۱۹۲۵ء ص۲۷)

سے کہ اس دیوار سے ہمیں یہ تکلیف پینچی ہے کہ ہمارے مہمانوں کو تکلیف پینچی ہے۔ اس وقت حضرت اقدیں مس مہمانوں کو تکلیف پینچی ہے۔ اس وقت حضرت اقدیں مس موعود علیہ السلام کے مکان کے سامنے ڈھاب ہوتی تھی۔ جواب بہت پُر ہوگئی ہے اور اکثر دفاتر مکانات و مدرسہ احمد یہ اس ڈھاب کو پاٹ کر بنائے گئے ہیں۔ حالت اس وقت یہ تھی کہ لوگ ڈھاب میں سے مٹی بھی نہیں لینے دیتے وقت یہ تھی کہ لوگ ڈھاب میں سے مٹی بھی نہیں لینے دیتے وقت یہ تھی کہ لوگ ڈھاب میں سے مٹی بھی نہیں لینے دیتے سے اور لوکریاں وغیرہ چھین کرلے جاتے تھے۔

مہمانوں کی تذلیل کسی مذہب میں بھی جائز نہیں۔ گریہاں کے لوگ حضرت اقدی کے پاس آنے والے مہمانوں کی سخت تذلیل کرتے تھے۔ اور جب وہ رفع حاجت کے لئے کھیتوں وغیرہ میں جاتے تھے تو بیلوگ اس میں نہصرف رکاوٹ ڈالتے تھے بلکہ کہتے تھے کہا ٹھا کر لے جاؤ – جب مینارة المسے بننے لگا – تا کہ خدا کا نام اس پر سے بلند کیا جائے۔ تو اس کی ہندوؤں نے اس لئے مخالفت کی تھی کہان کے گھروں کی بے پر دگی ہوگی - حالا نکہ بڑے بڑے شہروں میں بلند سے بلندعمار تیں ہیں- مگر وہاں کوئی اس عذر سے کسی کی مخالفت نہیں کرتا۔ مگر یہاں کے ہندوؤں نے اس بارے میں بڑی مخالفت کی – کوئی احمدی مکان بناتا تھا تو گاؤں کے لوگ لاٹھیاں لے کرآ جاتے تھے کہ ہم مکان نہیں بنانے دیں گے۔ بیسلوک تھا قادیان

کہ میں سید صاحب مرحوم کے ساتھ حج میں ہمرکاب تھا۔ اوران کےجنگوں میں بھی ان کے ساتھ رہا تھا – اوراینی عمر قریباً سوا سوسال کی بتاتا تھا۔ قادیان میں آ کراس نے حضرت صاحب کی بیعت کی - بیڅخص دیندار تنجد گذار تھا اور باوجوداس پیرانہ سالی کے بڑامستعد تھا۔ دو چار دن کے بعد وہ قادیان سے واپس جانے لگا- اور حضرت صاحب سے اجازت جاہی - تو آپ نے فر مایا کہ آپ اتنی جلدی کیوں جاتے ہیں۔ کچھ عرصدا ورقیام کریں۔اس نے کہا کہ حضور کے واسطے موجب تکلیف نہیں بننا جا ہتا۔ حضرت صاحب نے فر مایانہیں ، آپٹھبریں ہمیں خدا کے فضل سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہم سب انتظام کر سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ یہاں ڈیڑھ دو ماہ تھہرا۔ اور پھر چلا گیا۔ ا یک د فعہ دوبارہ بھی وہ قادیان آیا تھا اور پھراس کے بعد وه فوت ہو گیا ..... حا فظ صاحب نے بیان کیا کہ پیخض چونڈ ہضلع امرتسر کا تھا۔''

(سیرت المهدی حصه اول ص۱۲۲،۱۲۳، روایت نمبر ۱۳۵)

۱۳-''بیان کیا ہم سے حافظ روش علی صاحب نے کہ ان سے ڈاکٹر محمد اساعیل خان صاحب مرحوم نے بیان کیا تھا کہ ایک دفعہ جب کوئی جلسہ وغیرہ کا موقعہ تھا - اور ہم لوگ حضرت صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور مہمانوں کے

۱۱- حضرت صاحبزاده بشیراحمه صاحب رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ:

' بیان کیا مجھ سے حافظ روش علی صاحب نے کہ حضرت سے موعود نے جن دنوں میں ایا ارض مدفددفاک مدمر والاقصیدہ اعجاز احمدی میں لکھا تواسے دوبارہ پڑھنے پر باہر آ کر حضرت خلیفہ اول ؓ سے دریا فت فرمانے گے کہ مولوی صاحب کیا ایا بھی ندا کے لئے آتا ہے؟ عرض کیا گیا ہی حضور بہت مشہور ہے۔فرمایا شعر میں لکھا گیا ہے۔ہمیں خیال نہیں تھا نیز حافظ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ کی دفعہ حضور فرماتے ہیں کہ کی دفعہ حضور فرماتے ہیں اورہمیں ان کے معنے معلوم نہیں ہوتے۔ عافظ صاحب سے ایسا کھے جاتے ہیں اورہمیں ان کے معنے معلوم نہیں ہوتے۔ عافظ صاحب کہتے ہیں کہ کی دفعہ حضرت صاحب سے ایسا کیا ورہکھا جاتا تھا کہ جس کا عام لغت میں بھی استعال نہ ماتا تھا۔'' تھا۔ کین پھر بہت تلاش سے بیتہ چل جاتا تھا۔''

(سيرت المهدي حصه اول ٢ ٧ روايت نمبر١٠١)

11-''بیان کیا ہم سے حافظ روش علی صاحب نے کہ جب میں شروع شروع میں قادیان آیا تو اس کے چند دن بعد ایک بڑامعمر شخص بھی یہاں آیا تھا۔ بیشخص حضرت سیداحمہ صاحب بریلوی کے مریدوں میں سے تھا۔ اور بیان کرتا تھا

ہے کہ اسے فائدہ پہنچانے کا مجھے کوئی موقعہ ملا ہو- اور میں نے فائدہ پہنچانے میں کوئی کی کی ہو- اور پھر اسی سے پوچھیں کہ بھی ایسا ہوا ہے کہ مجھے تکلیف دینے کا اسے کوئی کر موقع ملا ہو تو اس نے مجھے تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر چھوڑی ہو- حافظ صاحب نے بیان کیا کہ میں اس وقت بڑھا مل کی طرف د کھر ہاتھا- اس نے شرم کے مارے اپنا سر نیچے اپنے زانوؤں میں دیا ہوا تھا اور اس کے چہرہ کا رئگ سپید پڑ گیا تھا- اور وہ ایک لفظ بھی منہ سے نہیں بول سکا-' (سیرت المہدی حصداول ص۱۳۳، روایت نمبر ۱۳۵)

10- 'نیان کیا مجھ سے حافظ روش علی صاحب نے کہ حضرت مولوی صاحب خلیفہ اول بیان فرماتے سے کہ ایک دفعہ میں نے کسی شخص سے ایک زراعتی کوآں ساڑھے تین ہزارر و پیہ میں رہن لیا - مگر میں نے اس سے نہ کوئی رسید لی اور نہ کوئی تحریر کروائی - اور کنوآں بھی اسی کے قبضہ میں رہنے دیا - بچھ عرصہ کے بعد میں نے اس کنویں کی آمد کا مطالبہ کیا تو وہ صاف منکر ہو گیا - اور رہن کا ہی ا نکار کر بیٹھا - جناب حافظ صاحب کہتے سے کہ مولوی صاحب میٹھا - جناب حافظ صاحب کہتے سے کہ مولوی صاحب فرماتے سے کہ کسی نے بی خبر حضرت سے موعود علیہ السلام تک میٹی وی اور مولوی صاحب کے نقصان پر افسوس کیا - مگر حضرت صاحب نے نفصان کی فکر ہے کہ خضرت صاحب نے فرمایا - شہیں ان کے نقصان کی فکر ہے

لئے باہر پلاؤ، زردہ وغیرہ پک رہا تھا کہ حضرت صاحب کے واسطے اندر سے کھانا آگیا۔ ہم سجھتے تھے کہ یہ بہت عمدہ کھانا ہوگا۔لیکن دیکھا تو تھوڑا ساخشکہ تھااور پچھ دال تھی۔ اور صرف ایک آ دمی کی مقدار کا کھانا تھا۔ حضرت صاحب نے ہم لوگوں سے فرمایا۔ آپ بھی کھانا کھالیں۔ چنا نچہ ہم بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ حافظ صاحب کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب بیان کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب بیان کرتے تھے کہ داس کھانے سے ہم سب سیر ہوگئے۔ حالانکہ ہم بہت سے آ دمی تھے۔''

(سیرت المهدی حصه اول روایت نمبر۱۴۳)

۱۳- 'نیان کیا ہم سے حافظ روش علی صاحب نے کہ جب
مینارۃ المسے کے بننے کی تیاری ہوئی - تو قادیان کے لوگوں
نے افسران گورنمنٹ کے پاس شکائتیں کیں کہاس منارہ کے
بننے سے ہمارے مکانوں کی پردہ دری ہوگی - چنانچہ
گورنمنٹ کی طرف سے ایک ڈپٹی قادیان آیا - اور حضرت
مسے موعود علیہ السلام کو مسجد مبارک کے ساتھ والے جمرہ میں
ملا اس وقت قادیان کے بعض لوگ جو شکائیت کرنے والے
ضے وہ بھی اس کے ساتھ تھے - حضرت صاحب سے ڈپٹی کی
باتیں ہوتی رہیں اور اسی گفتگو میں حضرت صاحب نے ڈپٹی کی
کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ بڈھا مل بیٹھا ہے - آپ اس
سے یو چھ لیں کہ بچین سے لے کر آج تک کیا بھی ایسا ہوا

اس کے ینچ''نورالدین حنق'' کے الفاظ کو دیئے۔ اس کے بعد جب مولوی صاحب حضرت صاحب کی خدمت میں عاضر ہوئے تو حضرت صاحب نے مولوی صاحب حضرت صاحب سے مولوی صاحب نے مولوی صاحب نے عرض کیا کہ مولوی صاحب نے گر آن شریف سب سے مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضور اصول ہی ہے کہ قرآن شریف سب سے مقدم ہے اگر اس کے اندرکوئی مسکہ نہ ملے۔ تو آنخضرت صلعم کے قول وفعل کو دکھنا چا ہئے۔ جس کا حدیث سے پتہ لگتا ہے اور اس کے بعدا جماع اور قیاس سے فیصلہ کرنا چا ہئے۔ حضرت صاحب نے فرمایا۔ تو پھر مولوی صاحب آپ کا کیا نہ ہب ہے؟ مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضور میرا بھی یہی فہ ہب ہے اس پر حضرت نے اپنی جیب سے مولوی صاحب کا وہ کارڈ نکالا اور ان کی طرف بھینک کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ مولوی صاحب شرمندہ ہوکر خاموش ہوگئے۔''

(سيرت المهدي حصه دوم ص ۴۸ روايت نمبر ۳۵۷)

مجھے ایمان کی فکر ہے مولوی صاحب نے کیوں دوسرے شخص کوالیی حالت میں رکھا۔ جس سے اس کو بددیا نتی کا موقع ملا - اور کیوں اسلامی حکم کے مطابق اس سے کوئی تحریر نہ لی اور کیوں اس سے با قاعدہ قبضہ نہ حاصل کیا۔''

(سیرت المهدی حصه اول ص ۱۳۲۰۱۴ روایت نمبر ۱۴۸)

۱۹-'' حافظ روشن علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا اور میں نے گئی دفعہ دیکھا ہے کہ جس جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جمعہ کے دن نماز میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ وہاں سے گئی گئی دن تک بعد میں خوشبو آتی رہتی تھی۔''

(سيرت المهدي حصه دوم ص ۲۰ روايت نمبر ۳۲ ۲)

21-'' حافظ روش علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ کسی دینی ضرورت کے ماتحت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت مولوی نور الدین صاحب کو بیا کھا کہ آپ بیا علان فرماویں کہ میں حفی المذہب ہوں حالانکہ آپ جانتے سے کہ حضرت مولوی صاحب عقیدہ اللی حدیث سے - حضرت مولوی صاحب نے اس کے جواب میں حضرت صاحب کی خدمت میں ایک کارڈ ارسال کیا جس میں لکھے

بہ مے سجادہ رنگین کن کرت پیر مغان گوید

کہ سالک بے خبر نبود زراہ و رسم منزلہا

يَاحَبَّذَا حِبًّا كُرِيمًا بِالْهُدٰى اے بہت پیارے اور معزز دوست سیدھی راہ کی طرف هَادٍ وَّ مَهُدٍ نَاطِقٌ بِالْحِكُمَةِ ہدایت کرنے والے (اور ) حکمت کی باتیں سنانے والے إِنَّا نَرِيْ فِي وَجُهِكَ الْمُتَهَلِّلِ ہم تیرے حیکتے ہوئے چہرہ میں ایک الیی روشنی دیکھتے ہیں نُوراً يُبَارِي الْبَدُرَ قَامِعُ ظُلُمَةٍ جو کہ جاند کی روشنی سے مقابلہ کرتی اور ظلمت کو جڑ سے اکھیڑتی ہے۔ وَاللَّهِ إِنَّكَ قَدُبُعِثُتَ لِخَيْرِنَا اللّٰد کی قشم! تُو تو ہماری بہتری کے لئے بھیجا گیا ہے بَطُلٌ مِّنَ الرَّحُمٰنِ جئنتَ بعَظُمَةٍ توایک پہلوان ہے جو کہ رحمٰن کی طرف سے عظمت کے ساتھ آیا ہے۔ يَاقَمَرَ أَرُضِ اللهنُدِ نَوّرُ أَرُضِنَا اے ہند کی زمین کے جاند ہماری زمین کوروش کر اَسُرِ جُ سِرَاجَ قُلُوبِنَا بِالْمِنَّةِ اور ہمارے دلوں کواینے احسان سے منور کر يَاغَينَ مَآءِ الْوَحِي رِدُءَ كِتَابِهِ اے وحی کی بارش کے یانی اوراس کی کتاب کے مددگار اَمُطِرُ عَلَى غَبُرَآءِ نَابِالرَّحُمَةِ ہماری زمین پر رحمت کا مینه برسا

# حضرت حافظ صاحب كالمنظوم عربي كلام

"جَآءَ الْإِمَامُ فَأَبُشِرُوا يَا إِخُوتِي اے میرے بھائیو تہمیں خوشخری ہو حضرت امام تشریف لائیں ہیں قُوْمُوْا إِلَى اسْتَقْبَالِهِ يَاحِبَّتِي میرے پیارواٹھو- اُن کےا ستقبال کوچلیں فَاقُضُوا مَنَا يَاكُمُ بِوَجُهِ حَبِيبُكُمُ اینی آرز وؤں کوایئے حبیب کا چرہ دیکھ کریورا کرو لَاتَغُفَلُو ا فَتَنَبَّهُوا بِالْقُوَّةِ غفلت مت کرو- ہمت کے ساتھ چوکس ہوجاؤ يَامَنُ دَعَوُتَ النَّاسَ وَقُتَ هِلَاكُهُمُ اے جس نے کہلوگوں کی ہلاکت کے وقت دَعُوَى الْمُحِبِّ إلى جنان النِّعُمَةِ پیار کرنے والوں کی طرح نعمت کے باغوں کی طرف دعوت کی ہے أُعُطِينتَ مِنُ رَّبّ السَّمَآ ءِ رسَالَةً تجھے آساں کے رب کی طرف سے رسالت دی گئی ہے۔ تُوَّجُتَ مِنُ مَّو لَاكَ تَاجَ الْعِزَّةِ اور تیرےمولی نے تجھےعزت کا تاج یہنایا ہے

Printed by

Rageem Press Islamabad U.K.

اَنْجَيْتَنَا مِنُ شَرِّ قَوْمٍ هَالِكٍ تُو نے ہمیں خلاصی دی ایک ہلاک ہونے والی قوم کی شرارت سے وَهَدَيْتَنَا قِبَلِ اللهِ بشَفُقَة اور شفقت ہے ہمیں حقیقی معبود کی طرف را ہنمائی کی وَمُدَجَّجَ كُرهَ الْكُمَاةُ نِزَالَهُ اور بہت سے بڑے بڑے بہا در کہ زبر دست بھی ان کے مقابلے کو ناپیند کرے لَمَّا دَعَوُتَ مُحَارِبا بِالْقُدُرَةِ جب کہ توُ نے زور کے ساتھ لڑنے کے لئے اُسے بُلایا تَرَكَ الْقِتَالَ وَ فَرَّ مِثْلَ نَعَامَةٍ حچوڑ دیااس نے لڑائی کواورشتر مرغ کی طرح بھا گا وَضَعَ السِّلاحَ هُنَاكَ خَوُفُ الْمِحْنَةِ اورمحنت کیون سے اپنے ہتھیار وہیں کھینک دیئے أنُتَ المُطَفَّرُ وَالْكِمَيُّ بِأَرْضِنَا تُو ہی بہا درا ورتُو ہی کا میاب ہماری سرز مین میں ہے مِنُ بَين ابطال تَفِئّي بنُمُبَة تُو ہی ہڑے پہلوانوں کے درمیاں سے مال لے کرواپس آتا ہے۔'' (البدرمور خه کم دسمبر۴۰۹۹ء صفحه ۲ – ۷)